

- علمائے احناف کے فتاوی ۔
  - اہل بدعت کا تفاسیر قرآن میں تحریفات ۔
- 🔹 تاریخ میلا د پررتص وسرود کی محافل۔
  - پہلی مرتبہ میلا دالنبی منانے والاغیر مقلد تھا۔
- وردوشریف کے ساتھ بدعات۔
- ا تاریخ میلاد کاموجداورمروج کے حالات وعقائد -

تحفظ نظريات ديوبنداكادي

تالنين نعمان محمرامين

www.ahlehaq.com



# من اور می اور م

مُقدّمَه مُجة الاسلام حضرة مولانا مُحدّقا بم مانوتوى قدس اللهرسرالغرز باني دارالعث ام ديونيد

- دردوشریف کے ساتھ بدعات۔ تاریخ میلاد پرقص وسرود کی محافل۔
  - تاریخ میلاد کاموجداور مروج بیلی مرتبه میلادالنی منانے
    - كے حالات وعقائد والاغير مقلدتھا -
  - الل بدعت كا تفاسير قرآن
     على ئے احتاف كے فآوى لے
     میں تحریفات ۔



تالنين : معمان محدامين

تحفظ نظريات ديوبنداكادي

| صفحہ       | عنوانات                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| - 11       | تغارف شور احمرشر لفي                                            |
| 11         | عرض مؤلف نعمان محمدامين                                         |
| 14         | مقدمهجمة الاسلام حضرت مولا نامحمه قاسم النانوتوي نورالله مرقدهٔ |
| 19         | باب ( ورووشر بف اور بدعات                                       |
| 19         | درود شریف کے فضایل                                              |
| 1.0        | درود شریف کے حلقوں کی ممانعت                                    |
| 1          | چينك اورصلوة وسلام                                              |
| 22         | نجات کس طریقے میں ہے؟                                           |
| 77         | اذان سے پہلے صلوۃ وسلام پڑھنے کی تاریخ                          |
| 14         | اذان میں اضافات برعت ہیں                                        |
| 12         | بہترین ذکر ا                                                    |
| 19         | حافظ ابن کثیر رحمته الله علیه کی رائے                           |
| 19         | نحات بإفتة فرقه                                                 |
| p=+        | ہر بدعت کم راہی اور وہ جہنم کا راستہ ہے                         |
| ٣٢         | يا كتان مين صلوة وسلام كي ابتدا                                 |
| ٣٧         | یاں 🛈 فقیمائے نداہب اربعہ کے فتاوے                              |
| ٣٧         | مسجد میں شورشرا یا قیامت کی نشانی ہے                            |
| r2         | ابن تيمية كافتوى                                                |
| rz         | ملاعلی قاری حنفی کا فتوی ک                                      |
| <b>P</b> A | حافظ ابن البهمام حنفي كافتوى                                    |
| <b>m</b>   | فآوي عالم كيرى كاجواله                                          |
| ٣9         | علامه ابن الحاج مالكي كافتوى                                    |
| <b>m</b> 9 | علامه ابن حجر عسقلانی شافعی کافتوی                              |
| 29         | علامه بدرالدين عنبلي كافتوى                                     |
|            |                                                                 |

#### جمله حقوق محفوظ مين

اصلاح امت اور فروغ اردو کے لیے کوشاں تحفظ نظريات ديوبندا كادي

سلسلة اشاعت

ريخ الاول ٢٩٩١ه/ ماري ٨٠٠٨ء (الاين) تبهلی اشاعت

دوسرى اشاعت: صفر المظفر ١٣٣١ ١٥/ جنورى ١٠١٠ء

تبسرى اشاعت: " ذوالجية الحرام السه الطرانومبر ١٠١٠ء

كياصلوة وسلام اورمحفل ميلا د بدعت ہے؟ (نظر ثانی شدہ نسخہ)

نعمان محمدامين تاليف

صفحات

طالح

تحفظ نظريات وبوبندا كادمي

ا\_ادارة الانور،علامه سيدمحمد يوسف بنوريٌ ٹاؤن، كراچي ٢\_مكتبة القرآن ،علامه سيدمحمه يوسف بنوريٌ ثاؤن ،كراحي المتبار والقابل مقدس مسجد، اردوباز ار، كراجي ا - حاجی ایدادالله اکیدی مارکیث ثاور، حیدرآباد

۵ - مكتبه قاسميه، اردوباز ار، لا مور

٧- الجمن ابلسنت والجماعت ، لا مور336, 3908336, 0315-3908336

۲-کتب خاندرشید بیه، راجه بإزار ـ راول پنژی ۷-ادارهٔ نشرواشاعت، مدرسهٔ نصرة العلوم، فاروق سمنج ، کوجرال واله

#### كياصلوة وملام اور مفل ميلا وبدعت ب؟ المحال ا

| صفحه | عنوانات                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------|
| YY   | " دوفضل" اور "رحمت" كي تفاسير                                    |
| AF   | مرادآبادی صاحب کی تفسیر                                          |
| 4.9  | قرآن کی آیت سے ناکام استدلال                                     |
| 4    | اکابرین وبزرگان دین کے واقعات سے بریلویوں کا ناکام استدلال       |
| 20   | شاہ ولی اللہ کی ایک عبارت سے بریلو یوں کا استدلال                |
| 20   | جواب                                                             |
| 20   | حضرت شاه ولی الله می ایک اور عبارت سے استدلال                    |
| 20   |                                                                  |
| 44   | شيخ عبدالحق محدث دہلوئ كى ايك عبارت سے استدلال                   |
| 41   | جواب                                                             |
| 49   | علامهابن جربیتی کی عبارت سے استدلال                              |
| ٨١   | حضرت حاجی امداد الله سے میلا د کا ثبوت                           |
| ٨١   | جواب                                                             |
| ۸۳   | باب @عیدمیلادالنی کے پیس تھے دلایل کے علمی جوابات                |
| ۸۸   | مفرت حمان کے لیے منبر                                            |
| 95   | امام ابوعنیف کافتوی میں برعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا قابل نہیں " |
| 92   | باب ﴿ ميلاد كے بدعت ہونے پر بريلوى اعتراضات اور اسكے جوابات      |
| 91.  | کیا قرآن پراعراب بدعت ہے؟                                        |
| 90   | كياحضورعليه السلام يوم ولادت پرعقيقه كرتے تھے؟                   |
| 90   | تريس اون كى قربانى سے كيامراد ہے؟                                |
| 94   | كيا ابولهب كے عذاب ميں تخفيف ہوتی ہے؟                            |
| 99   | ابولهب كاكنيزكوآزادكرناكينيدليل بوسكتام؟                         |
| 1+1  | باب ٢ تاريخ ولادت مين اختلاف كيون؟                               |
| 1+1  | ایکه مجلس میلاد کازنانا انداز                                    |
| 1+1  | جشن عيد ميلا دالنبي                                              |

#### كياصلوة وسلام اور مخفل ميلاد بدعت ہے؟

| CORRE | TO TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TO THE TOTAL TOTA |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ  | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6.4   | گرکآگ کی گرے چاغے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ساما  | باب 🛈 تاریخ میلاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20    | مجلس ميلا د كايبلا باني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| MA    | مجلسِ میلاد کے بانی کے احوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12    | مجلس میلاد کا پہلامروج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| P/A   | مروح میلاد کے احوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4     | منيلا دكورواج دينے والاغيرمقلدتھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۵۰    | ميلاد پرتين لا كھ خرچ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 61    | مولود یا نعت کی کتاب کا پہلامصنف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ar    | مصنف کا تعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۵۵    | ميلاد كاموجد، مروح ،مصنف تتنول غيرمقلد تنص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pa    | غیرمقلدین کے بارے میں احدرضا بریلوی کافتوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۷    | میلا د کے ایجاد کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 02    | ايك سوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵۹    | برصغیریاک و مهند میں پہلامیلا د کا جلوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 09    | احمدرضاخان کی شخفیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.    | عشق ومحبت كالحاظ ہے بھى بدعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 71    | ١٢ ريع الاول كوعام تعطيل كس كى ايجاد؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 45    | مزجی رشوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 45    | خلاصة كلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 44    | ایک معمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 46    | باب المجلس ميلادمنانے كے ولايل اوران كے جوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AL    | امت رضا خانیت کے خودساخته دلایل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ar    | امت کے اعمال بگاڑنے پرافسوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 77    | تفییر بالرائے جہنم کا راستہ ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### كياصلوة وسلام اور مخفل ميلاد بدعت ب؟ التحقيق الم

| صفحه  | عنوانات                                                |
|-------|--------------------------------------------------------|
| ١٣٦   | بدعتی کی شفاعت نہیں ہوگی                               |
| 100   | احدرضا كاارشاد                                         |
| IMA   | باب 🛈 جشن میلا د کی خرایی                              |
| 124   | ا فضول خرجی برلعنت                                     |
| 12    | ۲_میلا د میں روافض اور نصاریٰ کی تقلید                 |
| IMA   | ٣ ـ بيت الله اور روضة اطهر كي شبيه اور احمد رضا كافتوى |
| 1179  | ٣ - ج کے لیے جانے کی ضرورت نہیں                        |
| 100   | '' تعریف'' کی فتیج برعت                                |
| IM    | باب @ بدعت حسنه اور بدعت سئيه كيا ہے؟                  |
| الدلد | باب @ برعت کی تعریف                                    |
| 164   | بدعتی کی کوئی عبادت مقبول نہیں                         |
| 102   | بدعتی پر لعنت                                          |
| 102   | بدعتی کی تو قیرنا جایز ہے                              |
| IM    | بدعتی کوسلام کا جواب نه دینا                           |
| IM    | سنت میں میانه روی بہتر ہے                              |
| IM    | بدعی کا دین ہے کوئی تعلق نہیں                          |
| IM    | بدعت کے لغوی معنی                                      |
| 164   | بدعت کے شرعی معنی                                      |
| 10+   | بریلوی مقتداؤں کے اقوال                                |
| 100   | سب سے پہلی برعت                                        |
| 101   | بدعتی اہلِ اسلام میں ہے نہیں                           |
| 101   | جس فعل کے متعلق سنت یا برعت ہونے میں شک ہو؟            |
| 104   | حضرت مجد دالف ثاني كا قول فيصل                         |
| 101   | خاتمه: اظهارِعرض وتشكر                                 |

#### كياصلوة وسلام اور مخفل ميلاد بدعت ب؟ التاقات الله التاقيق م

| -         |                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| صفحه      | عنوانات                                                        |
| 100       | باب ( نعتیه اشعار میں گفریه کلمات                              |
| 1.4       | غيرمتندروايات كايرده حياك                                      |
| 1.4       | خدا کا کوئی ہم نشین نہیں                                       |
| 104       | حضور عليه السلام كوخدا كا درجه                                 |
| 1.1       | ميلاد بياشعار ميل گنتاخيال                                     |
| 111       | حضور عليه السلام ك فرمان كے خلاف شعر                           |
| 111       | حضور يوسف عليه السلام كے ساتھ كتناخى                           |
| 111       | كفرية عقيده.                                                   |
| 111       | حضور عليه السلام كى پيدايش كا انكار                            |
| 111       | فآوائے احتاف                                                   |
| 110       | باب ( محفل ميلاد مين قيام اورنبي اكرم عليسة كاان مجالس مين آنا |
| 110       | محبوبِ خدا كومردود فياس كرنا                                   |
| IIY       | حضورصكى الله عليه وسلم هر جكه حاضرنا ظربين يانهين؟             |
| 11/       | طرنه استدلال                                                   |
| 111       | چونکا دینے والا کفریہ انکشاف اور بریلوی شیعہ اتفاق             |
| 111       | مسئلة حاضرونا ظرفقة يحنفي كي روشني مين                         |
| 119       | حضور عليه السلام كو قيام پيندنېيل                              |
| 110       | نی کی بات مانیں تو شیطان کو کیسے خوش کریں گے؟                  |
| 177       | باب 🛈 محفل میلاد میں قیام-علما کا اختلاف اور اُن کے فتاوے      |
| rm        | محفل میلادمیں قیام پر بریلوی علما کے متضاد فتاوے               |
| ra        | محفل میلا دیرعلما کے فتاوے                                     |
| Im        | خلاصيّه فناوي                                                  |
| <b>mr</b> | غلام رسول سعيدي كي رائے                                        |
| <b>~~</b> | نه جي مجرا                                                     |
| mm        | ول پر ہاتھ رکھ کر بتا ہے۔                                      |
|           |                                                                |

#### كياصلوة وسلام اورمخفل ميلاد بدعت ب؟ التالي ا

#### تعارف

#### (نظراصلاح شدہ ننخ کے لیے)

قیامت کی نشانیوں میں سے بہت سے فتنوں کا منہ ہم نے ابھی دیکھنا ہے۔ انہی میں سے مسلمانوں کے عقابید واعمال کے بگاڑ کا فتنہ بھی ہے۔ اس کی سرکو بی اور امتِ مسلمہ کوآگاہ کرنے کے لیے اہل علم نے بہت کی کتابیں لکھ کرار وعظ ونصیحت کر کےآگاہ کیا۔ فجز اہم اللہ تعالی خیر اللہ میرے قابل احترام دوست اور مجی برادرم نعمان محمد امین زاد اللہ مجدۂ نے بھی اپنے بزرگوں کی کتابوں اور اہل علم سے استادہ کرکے یہ مختصر سارسالہ مبتدعین کو دعوت فکر کے لیے لکھا ہے۔ موصوف اس موضوع میں بڑے ماس طبیعت ہیں اور اس نو جوانی میں امت کے لیے اپنے دل میں در در کھتے ہیں۔ اللہ تعالی ان کے علم وعمل میں مزید اضافہ فرمائے ، امت کی رہنمائی کا ذریعہ بنائے اور اپنے حفظ وامان میں رئے ۔ آمین

پین نظر کتاب میں درود شریف ۔ معاملے میں بدعات بجلسِ میلا داور بدعت کے معانی و دمفاسد بیان کیے گئے ہیں یہ بھی بتایا گیا ہے میلا د کے معاملے میں اہلِ بدعت قرآن کے معانی و تفسیر میں بھی روّ و بدل کرتے ہیں۔ یہ فتنداس وقت تک رہے گا جب آ ۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عند کا ظہور نہیں ہوگا۔ اس فتنے سے حفاظت کے لیے اللہ تعالی سے دور کرتے رہنا چا ہیا ور سورہ کہف کی ابتدائی دس آسیتیں روزانہ پڑھنی چاہییں۔ اس سے فتنہ اعظم جال سے حفاظت رہے گی اور چھوٹے فتنوں سے بدرجہ اتم محفوظ رہیں گے۔ ان شاء اللہ تعالی

یاس کتاب کااضافہ شدہ ایڈیش ہے۔ برادر موصوف نے وقا فو قااس کے بارے میں مشورہ کیا اور راقم الحروف نے حرف بہرف اسے پڑھا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤلف کو دین حق کی اشاعت کے لیے قبول فرمائے اور اکابر کے قش قدم پر چلائے۔ اللہ تعالیٰ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس رسالے کومؤلف، ناشراور قاری کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس رسالے کومؤلف، ناشراور قاری کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین اللہ علیہ وسلم کے صدرتے میں اس رسالے کومؤلف، ناشراور قاری کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین اللہ علیہ وسلم کے صدرتے میں اس رسالے کومؤلف، ناشراور قاری کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین اللہ علیہ وسلم کے صدرتے میں اس رسالے کومؤلف، ناشراور قاری کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین اللہ علیہ وسلم کے صدرتے میں اس رسالے کومؤلف، ناشراور قاری کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین اللہ علیہ وسلم کے صدرتے میں اس رسالے کومؤلف، ناشراور قاری کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین اللہ علیہ وسلم کے سام کے سام کے سام کی خوات کی میں اس کے سام کی خوات کی مقدم کے سام کی خوات کی مقدم کے سام کی مقدم کے سام کی خوات کی مقدم کے سام کی مقدم کی میں اس کے سام کی مقدم کی مقدم کے سام کی مقدم کی مقدم کی مقدم کی مقدم کے سام کی مقدم کے سام کی مقدم کی مقدم کے سام کی مقدم کی مقدم کی مقدم کے سام کی مقدم کی مقدم کی مقدم کے سام کی مقدم کے سام کی مقدم کے سام کی مقدم کی مقدم کے سام کی مقدم کے سام کی مقدم کی کی مقدم کی مقدم کی مقدم کی مقدم کی کی مقدم کی مقدم کی ک

#### امام المل سنت شيخ الحديث حضرت مولا نامحمد سرفراز خان صفدر عليه الرحمه عليه الرحمه عليه الرحمه

نعمان محمدامین ۲۹ رمحرم الحرام ۱۳۳۱ ه ۲۱ رجنوری ۲۰۱۰ء کراچی اس فتنے کے دور میں فروعی اور غیر ضروری اختلافی مسامل میں آپس کا تناز عبھی ہے،
جس نے نہ صرف ہماری فرہبی حیات کو بلکہ دنیا وی زندگی کو بھی تباہ و ہرباد کر رکھا ہے۔
ان مسامل میں سے ایک مجلسِ میلا دکی رسم اور اس میں ذکر ولا دت و قیام یعنی
کھڑے ہونا اور دوسرا اذان سے پہلے صلوٰۃ وسلام پڑھنا خصوصیت سے دین کے
لبادے میں شامل کرلیا گیا ہے۔ جس کا گھر گھر ذکر اور علا سے لے کرعوام تک شور ہرپا
لبادے میں شامل کرلیا گیا ہے۔ جس کا گھر گھر ذکر اور علا سے لے کرعوام تک شور ہرپا
ہے۔ اسی پربس نہیں بلکہ بہت سے عوام اس کو کفر واسلام کا معیار تک سمجھتے ہیں، لیکن
زیادہ ترلوگ بنہیں جانے کہ اس کو کس نے کہ اور کیوں ایجادا ور رواج دیا؟

مولود (سالگرہ) کی پہلی کتاب جسے آپ آسان اردو میں بگڑی شکل میں نعت کی کتاب جسے آپ آسان اردو میں بگڑی شکل میں نعت کی کتاب بھی کہد سکتے ہیں، کب اور کس نے لکھی؟ اسے ایجاد کرنے اور رواج دینے والے اور اس کے مصنف کون اور کیسے کریکٹر کے لوگ تھے؟

اس کتاب کوتر تیب دینے کا مقصد اور پچھ نہیں سوائے اس کے کہ اپنے کلمہ گو مسلمان بھائیوں کواس کی تاریخ بہ حوالہ بتادوں۔ یہ بھی معلوم ہوجائے کہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت حفی کہنے والے کس کے طریقے پرعمل کررہے ہیں۔ یہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبار کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ، تابعین کرام ، تبع تابعین رحم م اللہ یا ان کے تلافہ ، تابعین رحم م اللہ یا ان کے تلافہ ، مفسرین وحد ثین ، فقہا واہل علم کا طریقہ وعمل رہا ہے؟ اگر جواب نفی میں ہے اور یقینا فی میں ہے اور یقینا فی میں ہی ہے تو کیا یہ

اَلْيَوْمَ اَكُمَلُتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعُمَتِى وَرَضِيْتُ عَلَيْكُمْ نِعُمَتِى وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا. (مورة ما كده: ٣)

" آج میں پورا کرچکاتمہارے لیے دین تبہارااور پورا کیاتم پر میں نے احسان اپنااور پیند کیا میں نے تمہارے واسطے اسلام کودین۔"

کا نکارئیں ہے؟

یادر کھے! قرآن مجید کی کسی ایک آیت کا بھی واضح انکار یا ایساعمل جس سے

#### كياصلوة وسلام اور محفل ميلاد بدعت بي؟ التلقيق التلكي التلك

#### عرض مؤلف

نبى كريم صلى الله عليه وسلم كاارشاد بإك ہے كه

"التدنعالي جس ہے بھلائی کا ارادہ فرما تا ہے اُسے دین کی مجھ عطافر مادیتا ہے۔"

الله رب العزت كابے شاراحسان ہوا كه اس ناچيز كو'' اللِ سنت والجماعت حنفی ديو بندی'' مسلك ميں پيدا كيا اور اپنے اكابر سے محبت اور ان كے تاليفات اور تصانيف پڑھنے كا شوق اور خصوصاً فرقهُ باطله كے ردميں جو ہمارے ديو بندى اكابر كى تحريرات ہیں انھیں پڑھنے كا ذوق بخشا، جس سے ناچيز كوئق اور باطل كى تميز میں كوئى ميں نهد

اورویسے بھی اللہ رب العزت نے اپنے اس بندے کے دل میں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے دواقوال کی وجہ سے قتی کو کھول کے رکھ دیا ہے۔ وہ دومشہور حدیثیں جن کامفہوم درج ذیل ہے:

ا میری اُمت میں تہتر فرتے بن کرر ہیں گے اور اُن میں سے وہ جنت میں جائے گا جومیرے اور میرے میں اللہ عنہم کے طریقے پڑمل کرے گا۔

اورخلفاے راشدین رضی الله عنہم کے طریقے کو داڑھوں سے مضبوط پیڑلو۔

یہ دوحد بیٹیں جانی ہیں جنت میں جانے کی اور ایک پیانہ ہے جس سے ہم ان تہتر فرقوں میں سے اُسے پہچان سکیں جو جنت میں جائے گا۔

اسلام کی تعلیمات میں اہلِ اسلام کے لیے باہمی اتحاد وا تفاق کی تعلیم بھی عجیب نعمت ہے۔ مگر افسوس! اب ہم اس سے محروم ہو چکے ہیں اور اب اپنی یہ دولت بھی دشمنوں کو نصیب ہے۔ یہ کیوں؟ اس کے کئی اسباب ہیں۔ اُن میں سے خاص طور پر

#### كياصلوة وسلام اور مخفل ميلاد برعت ہے؟

کریم صلی الله علیہ وسلم کی ان دوحدیثوں پر بر تھیں، ان شاء الله! الله رب العزت ان پرحق کو کھول دیں گے اور وہ خود فیصلہ کریا ئیں گے کے حق پر کون ہے۔

آئے۔۔دوسال پہلے راقم الحروف نے ''کیاصلوٰۃ وسلام اور محفل میلا د بدعت ہے؟''ایک کتاب تالیف کی ،جسے عام وخاص میں بہت پہند کیا گیا، کیوں کہ میں ایک طالب علم ہوں اور مطالعہ میراشوق ہے، اسی وجہ سے متعلقہ مضمون سے متعلق کچھاور الی با تنیں میرے علم میں آئیں جن کا اضافہ پڑھنے والوں کے لیے مفید ہوگا، اسی لیے اس کتاب کے نئے ایڈیشن میں ان کا اضافہ کیا جارہا ہے۔

الله تعالی میری اس طالب علمانه کاوش کوہم سب کی ہدایت اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین!

خاك پائے اہل سنت والجماعت

نعمان محمایین ۲۹ رمحرم الحرام ۱۳۳۱ه ۲۱رجنوری ۲۰۱۰ء

#### الإسلامة والا اور تفل ميلاد بدعت ب؟ التلقيق ال

قرآن مجید کی آیت کی تو بین وا نکار ثابت ہوتا ہو کفر ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ دین کے لباس میں یہ کفر ہور ہا ہو؟

الف: سب سے پہلے ہم ہر بلوی فرقے کی بات کرتے ہیں۔ یہ بات اب کی سے پہلے ہم ہر بلوی فرقے کی بات کرتے ہیں۔ یہ ہائی بدعت۔

اذان سے پہلے صلوۃ وسلام، ربح الاول میں مخفل میلا دمنعقد کرنا، قبر پراذان دینا، تیجہ، دسوال، چالیسوال، بری اور عرس منا نا اس فرقے کی اہم نشانیاں ہیں۔ اہل عقل و دانش خوب جانتے ہیں کہ نبوت کے ۲۳ سال اور خلافت کے ۱۳ سال = کل سال میں اس کرہ ارض پر موجود کوئی شخص اِن افعال کو ثابت نہیں کرسکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان اُمور کوانجام دیا ہو۔ جس کا مطلب اوپر کی حدیث شریف کی روشنی میں آسان لفظوں میں یوں ہوا کہ بر بلوی مطلب اوپر کی حدیث شریف کی روشنی میں آسان لفظوں میں یوں ہوا کہ بر بلوی مطرات کے پاس وہ چائی نہیں جو جنت کا دروازہ کھولے۔

ب: غیر مقلدین: ایک مجلس میں دی گئی تین طلاق کا انکار کرنے والے، رمضان کے مہینے میں بیس رکعت تر اور کے حکم کر، یعنی بیفرقہ صحابہ کرام رضوان اللہ یہم اجمعین کے اجماع کا منکر ہے۔ اس فرقے کے پاس بھی ان احادیث کی روشن میں جنت میں جانے کی کنجی نہیں۔

کرافضی: خلفاے ثلاثہ رضی اللہ عنہم کو گالیاں دینے والے ،قرآن کو صحیفہ ابو بکر کہنے والوں کے جہنمی ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں۔

الحمد للد ثم الحمد للد! "اہل سنت والجماعت حنی دیوبندی" کوآپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اُن دواحادیث، جن کا ذکر کیا گیا ان پر پورا اُنر تا ہوا یا کیں گے۔ دیوبندی مسلک افعال واعمال اور عقاید کا مطالعہ کرنے کے بعد (تعصب کی عینک اُتارنا شرط ہے) یہ بات روزِ روشن کی طرح واضح ہوجائے گی کہ یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں جا کیں گے۔ان شاء اللہ!

میں دعوت دیتا ہوں ملت کے ہرفرداورخصوصاً مسلمانوں کو کہوہ ہرمسلک کونی

اورظاہر ہے کہ عبادت اطاعت احکام کا نام ہے، اس لیے وہ مجلس جس میں بیان احکام ہواعلا در ہے کی مجلس ہوگی، کیوں کہ غرض اصلی عبادت ہے۔ چنال چہ دونوں آبیتیں اس پرشاہد ہیں۔ بے بیان احکام محقق نہیں ہوسکتے ۔غرض مجلس ووعظ و درس قر آن و صدیث کے برابرکوئی محفل نہیں۔ پھرستم یہی نہیں کہ اس محفل کے لیے تو پھھا ہتمام نہ ہو، نہ اس میں برکت کی امید ہو جومحفل میلا دشریف ہے رکھتے ہیں اور نہ اس کے لیے فرش وفروش، روشنی وشیر، پنی وغیرہ ہو جومحفل میلا دشریف ہے مہیا کی جاتی ہے۔ علاوہ بریں میلا دکی بہ دولت جماعت سی واجب چیز کو ترک کیا جائے اور جماعت کے لیے میلا دشریف ترک نہ کیا جائے اور جماعت سے لیے میلا دشریف ترک نہ کیا جائے اور جماعت سے لیے میلا دشریف ترک نہ کیا جائے اور جماعت سے لیے میلا دشریف ترک نہ کیا جائے اور جماعت سے لیے میلا دشریف ترک نہ کیا جائے اور جماعت سے دیادہ وزیر کی تعظیم کی جائے۔

پھراس پر قیام معمول براگر برای اعتقاد ہے کہ روح پرفتوح حضرت سرورِعالم ملی
اللہ علیہ وسلم اس وقت رونق افر وز ہوتی ہے تو بیاعتقاد بے سند ہے کہ جس کا بتانہ قرآن
میں نہ نشانِ حدیث میں۔اگر یہ بدعت نہ ہوگا تو اور کون سی چیز بدعت ہوگی؟ شیعوں اور
خوارج کے اعتقادات جوان کے مبتدع اور فعال ہونے کی وجہ بھی گئی تو کیوں سیجھی گئی؟
اس بے سند ہونے کے باعث۔اور اگر برایں خیال بیا ہتمام قیام ہے کہ بعض اولیائے
کباراس وقت کھڑے ہوئے تھے تو اس کے بیمعنی ہوئے کہ ہم بھی اس طرح مشرف بہ
زیارت ہوتے ہیں جیسے وہ اولیا مشرف ہوئے تھے؟

تفصیل اس اجمال کی بیہ کہ بعض اولیائے کبار ارباب حال کو وقت ذکر ولا دت شریف دولت زیارت میسر آئی تھی ، اس لیے ان کے واسطے اٹھنا ضرور ہوا ہے شک اگر وہ اس وقت ندائے تو عجب نہ تھا کہ اس برتعظیمی کے سبب اپنے مرتبہ و مقام سے گرجاتے ، مگر عوام الناس جوان کی افتد اکرتے ہیں گویازبان حال سے یوں جنلاتے ہیں گرجائے ، مگر عوام الناس جوان کی افتد اکرتے ہیں گویازبان حال سے یوں جنلاتے ہیں کہ گویا ہم بھی دولت زیارت سے مشرف ہوئے ہیں۔ اب کہیے یہ س درجے کی ریا ہے؟ کہ گویا ہم بھی دولت زیارت سے مشرف ہوئے ہیں۔ اب کہیے یہ س درجے کی ریا ہے؟ بعض اولیا کو چند باریہ اتفاق ہوا کہ اپنے حلقے میں یا شخ بہا وَالدین شیاءً للد کہا۔ ان

#### 

#### مقدمه

سیدنا الامام الکبیر ججة الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم النانونوی نور الله مرقدهٔ کی میلاوی متعلق ایک نادر تحریر کواس کتاب مین "مقدمهٔ کے طور پرشامل کیا جار ہا ہے۔ اس سے ایک تو تیمرک، دوسرے استفادہ، تیسرے جماعت و یوبند کا نقطہ نظر کی اشاعت اور چوشے اس مضمون کا محفوظ کرنا جماعت و یوبند کا نقطہ نظر کی اشاعت اور چوشے اس مضمون کا محفوظ کرنا جماعت و یوبند کا نقطہ نظر کی اشاعت اور چوشے اس مضمون کا محفوظ کرنا جمادے پیش نظر ہے۔

بیخ ریمبارکه ۱۹ اردیج الثانی ۱۲۹۷ه/۲۷ ماریج ۱۸۸۰ می ہے اور سه ماہی "احوال وآ ثار" کا ندهله ج ۱، ش ۲۰۴ وری تا ماریج ۲۰۰۸ می سم ساسے ماخوذ ہے۔

......اگر کوئی شخص ملاز مان شاہی میں سے سردربار بادشاہ سے زیادہ کسی وزیر، مشیر کی تعظیم کریے تو وہ تعظیم چوں کہ موجب تو بین بادشاہی ہے،اس لیے بہوجہ تعظیم مفرط وزیر یعظیم کرنے والامستوجب عماب بادشاہی ہوگا۔ تعظیم وزیر پجھکام نہ آئے گی، بلکہ خود وزیر بہوجہ مذکور در بے تذلیل محض ذکور ہوجائے گا۔ جب بہ بات دین شین ہو چکی تو اب سنے!

اعلا در ہے کی وہ مجلس ہے جس میں قرآن وحدیث پڑھا جائے اور بیان احکام خداوندی کیا جائے۔اور کیوں نہ ہو! انبیاعلیہم الصلاۃ والسلام اس غرض سے بھیجے گئے کہ احکام خداوندی پہنچا کیں اور کتب مقدسہ اسی غرض سے نازل کی گئیں کہ احکام خداوندی معلوم ہوجا کیں۔خودخداوند کریم فرما تاہے:

وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ اللَّا لِيَعْبُدُونِ. (سورهُ وَاربات:۵۲)
د اور ش نے جو بنائے جن اور آ دمی سوائی بندگی کو۔"
د وسری جگدار شاوے:

باب

#### درودشريف اور بدعات

درود شریف ایک عمدہ ترین عبادت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

إِنَّ اللَّهُ وَمَلَّمِ كَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَآيُهَا الَّذِينَ امَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيمًا (سورة احزاب: ۵۲) صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيمًا (سورة احزاب: ۵۲) "الله تعالى اوراس ك فرشة رحمت جيج بين رسول بر-اك ايمان والوا رحمت جيج الله والمام بيجوسلام كهرك"

صلوٰۃ کی اضافت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے تواس سے مرادر حمت ہوتی ہے۔ جب فرشتوں کی طرف ہوتی ہے تواس سے مراد دعائے رحمت ہے۔ اسی طرح مومنوں کی طرف بھی صلوٰۃ کی اضافت طلب رحمت کے معنی میں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ رحمت بھی جنا ہے، آپ کی تعریف اور اعزاز واکرام کرتا ہے، فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، سونم بھی اللہ سے رحمت کے نزول کی دعا کرو۔

#### درودشريف كفضايل:

حدیث شریف میں درود شریف کی جوشان اور درجہ بیان ہواہے وہ براعظیم ہے۔چنال چرا کیک حدیث میں آتا ہے کہ

'' جس نے جھ پرایک دفعہ درود شریف پڑھا تو اللہ تعالیٰ کی دس رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔'' (مسلم:ج ابص ۱۵) ایک حدیث میں اس طرح آیا ہے کہ

"جس نے جھ پرایک مرتبددرودشریف پڑھاتواللہ تعالیٰ کی دس جمتیں اس پرنازل ہوتی ہیں۔ "(متدرک:جام ۵۵۰) ہوتے ہیں۔ "(متدرک:جام ۵۵۰)

#### 

کاکیم ریدنے بھی کہنا شروع کردیا۔ حضرت نے فرمایا بتم کیوں کہتے ہو؟ مریدنے کہا کہ آپ کہتے ہیں میں بھی کہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ جھے کوتو حضرت کی زیارت میسر آتی ہے، اس لیے کہہ پڑتا ہوں۔ توجو کہتا ہے کیوں کہتا ہے؟ غرض حضرت نے اس کوئع فرمایا اور اپنی اقتد ااور اتباع کی اس امر میں اجازت نہ دی۔ ایسے میں جن صاحبوں نے وقت مذکور پر قیام کیاوہ مشرف برزیارت ہوئے تھے کوام کوان کا اقتد اجا پر نہیں۔

باقی بہ کہنا کہ ہم بہ غرض تغظیم اسم مبارک کھڑے ہوتے ہیں، بیالی بے ہودہ ہات ہے کہ کوئی عاقل تسلیم ہیں کرسکتا۔ کیا اس وفت آپ مستحق تغظیم ہوتے ہیں؟ اس سے آگے بیچھےان لوگوں کے نز دیک مستحق تغظیم نہیں ہوتے؟افسوں! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پرانوارکوالی ایس ایسی واہیات سے ناواقفوں نے خراب کردیا۔

اس لیے اپنایہ قول ہے کہ ہمارے لیے تو مولود شریف اگر کریں جایز بلکہ مستحب ہردواج کے موافق کرنے والوں کے حق میں جایز نہیں۔ ہال گوشئہ تنہائی میں بے قیام کوئی بھی بہ تقاضا ہے جبت بدروایات صححہ پڑھ لیا کرے تو سجان اللہ! پران روایات ضعفہ موضوعہ کا پڑھنایوں بھی جایز نہیں۔

غرض اصل سے ذکر بابرکت حضرت سرورِ عالم علیہ وکلی آلہ افضل الصلوٰۃ والتسلیمات عمدہ حسنات میں سے تھا، گوذکرا حکام اوراستماع احکام بغرض اطاعت و تبلیغ حقیقت میں ذکر ملک علام ہے، مگر جیسے بخن وزعفران وغیرہ اطعم بلذیذہ اصل سے عمدہ غذا ہوتی ہے، پر زہر مل جائے تو باوجود عمد گی خراب و مبلک ہوجاتی ہیں۔ اور اس وقت بہ وجہ اختلاط زہر باوجود لذت معلومہ اس ذلت کا ترک ضروری ہے، چہ جائے کہ بہ وجہ لذت زہر مخلوط کا کھانا عمدہ سمجھا جائے؟ ایسے ہی ذکر خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم مضمن ولادت ہو یا مضمن وفات عمدہ خیرات میں سے ہے۔ پر بالائی خرابیوں کے باعث واجب الاحتر از ہے، چہ جائے کہ خرابی ہائے ندکورہ بہ وجء مگی سفوہ واجب الارتکاب ہوں .....

العبدحمرقاسم

جِعِينَك اورصلوة وسلام:

حضرت امام نافع رحمه اللدروايت كرتے ہيں كه

"ایک شخص نے حضرت ابن عمر رضی الله عنبما کے پیہلومیں چھینک ماری اوراس تتخفى نے خود کہا الحمد لله و السّلام علىٰ رسول الله. حضرت ابن عمر رضى الله عنهمان فرمايا: اس كانومين بهى قابل بول كم الحمد الله السلام علىٰ رسول الله، ليكن ميس جناب رسول الله الله عليه وللم في الله عليه وللم في الله عليه وللم في الله عليه وللم تعليم بيس دى بميس اسموقع يراس كي تعليم دى ہے كہم الحمد لله على

كلِّ حالٍ كهاكرين ـ" • (تذى: ج٢،٥٠٨)

د يكيد إجليل القدر صحابي حضرت عبد الله ابن مسعود رضى الله عنهما جوكوفه كے كورنر تھے، بلندآ واز سے ذکر کرنے والوں اور بلندآ واز سے درود شریف پڑھنے والوں کومسجد سے نکال دیتے اور فرماتے کہم بدعی ہو۔

اگراس فعل کی پھھ بھی گنجائیش ہوتی تو آپ ایسا بھی نہرتے۔

كوئى حضرت ابن عمررضى الله عنهماس يوجه كدآب في درود وسلام سے كيول منع كيااور والسلام على رسول الله كالفاظ سي آپكوكيا تكليف بهوتي مي؟ كياجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم برسلام بهيجنا كناه ٢٠ يموقع اور بيحل درود وسلام سے تو وہائی منع کیا کرتے ہیں، بیل القدر اصحاب اس زمرے میں کیسے شامل ہو گئے؟ مگر پیر حضرات تو سرا پامطیع رسول تھے (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) جمد وسلام کے موقع اوركل كوبه خوبی جانتے تھے،اس ليے انھوں نے ايباكرنے سے منع فرمايا اورائمي کے اتباع میں علما ہے دیوبند منع کرتے ہیں۔

اس وفت پڑھنے والے بھی ہوتے تھے، درود شریف بھی تھا، آل حضرت صلی الله عليه وسلم كے ساتھ عشق و محبت بھى كامل در ہے كى تھى ، مگر كلے بھاڑ بھاڑ كر درود شریف پڑھنے کا نہ صرف ہیر کہ تصور ہی نہ تھا بلکہ وہ اس کو بدعت اور پڑھنے والوں کو • يه بوراكلمه برصف سے صديث مين آتا ہے كه دُارُ همين در دنبين بوتا۔ (سنن الى داؤد)

#### كياصلوة وسلام اور محفل ميلا د برعت ہے؟

ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ

''جوقوم الله تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھی ہوا وراس نے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پردرودشریف نه پڑھا ہوتو مجلس اس کے لیے باعث وبال ہوگی۔" (متدرك: ج ايس ۵۵ مشكوة: ص ۱۹۸)

الغرض! درودشریف کی برای تا کیداورفضیلت آئی ہے۔کیا ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جواللہ کے ذکر اور درود شریف کے پاک الفاظ سے ہروفت اپنی زبانوں کوتر ر کھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔

#### درودشریف کے حلقوں کی ممانعت:

درورشریف کاپر هناایک بهت بری عبادت ہے اور تقرب خداوندی کا بهترین ذربعہ ہے، لیکن اسی طریقے ہے جس طرح حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان اور خیر القرون میں پڑھا جاتا تھا۔ خیرالقرون میں نہ درود شریف کے حلقے باندھے جاتے تصاورنه بلندآ وازيد برهاجا تا تفارفقد في كم متندكتاب مين لكهاب:

" ذكربالجير يعني او في آواز مين ذكركرناحرام ٥٠"

كيول كه يحيح سند كے ساتھ حضرت ابن مسعود رضى الله عنه سے ثابت ہے كه اتھوں نے ایک جماعت کومسجد سے اس کیے نکال دیا تھا کہ وہ بلندآ واز سے لا إللہ إلا اللدا ور در و دشریف پردهتی تھی اور فر مایا که میں تو شخصیں بدعتی ہی سمجھتا ہوں۔

كہنے كا مقصديہ ہے كہ جس عبادت كے ليے شريعت مطہرہ نے كسى مخصوص ہیئت کے ساتھ قید نہیں لگائی اور اس کے لیے سی خاص اہتمام اور اجتماع کی ترغیب تهبين دي تو يقييناً كوئي مخصوص طرز وطريقه غلط موكا\_

• مسجد میں ذکر کا علم: انفرادی یا تعلیم و تربیت (اہل تصوف) کے حلقے بنا کر ذکر جہری کی اجازت ہے۔ بشرطے کہ وہاں نماز اور تلاوت قرآن کوئی نہ کررہا ہو۔اس کیے معجد میں ذکر جبری مکروہ ہے۔حرام اس صورت میں ہے کہاں ذکر سے مجدمیں " تلاوت قرآن اور نماز پڑھنے والے کواذیت ہو۔ (شریفی)

#### كياصلوة وسلام اور مخفل ميلا وبرعت ب؟ الله الله الله الله ميلا وبرعت ب؟

عکہ بھی پر بیہ بدعت را تج نہ تھی۔

اس برعت کی ابتدا کب ہوئی اور کس نے کی؟ اس میں پھھا ختلاف ہے، کین جس پر جمہور متفق ہیں وہ یہ کہ اس کی ابتدا مصر میں او کھ میں ہوئی۔ اس وقت رافضیوں (شیعوں) کی حکومت تھی۔ چناں چہتاریخ الخلفاء: ص ۱۹۸ ، درمختار: جا، ص ۱۲ اور طحطا وی علی مراقی الفلاح: ص ۱۱ میں اس کی تصریح ہے کہ اس کی ایجاد اور کھول وی علی مراقی الفلاح: ص ۱۱ میں اس کی تصریح ہے کہ اس کی ایجاد اور کھول وی جب کہ درمختار میں ۱۸ کے ساکھا ہے۔

اصل واقعہ یوں پیش آیا کہ ایک جابل نام نہادصوفی نے بیطریقہ خواب میں دیکھا تومصر کے ایک ظالم اور راشی حاکم کے سامنے پیش کیا اور اس نے قانو نابیہ بدعت جاری کردی۔

چناں چەعلامەمقرىيزى رحمەاللدفرماتے بىل كە

''وہ جاہل صوفی قاہرہ کے مختسب کے پاس گیا۔ اس وقت بجم الدین محمد الطبذی جوالیہ جاہل شخ تھا، قضا اور محاسب میں بداخلاق تھا، ایک ایک درہم پر جان دیتا تھا اور کمینگی اور بے حیائی کا پتلا تھا، حرام اور رشوت لینے سے در لیخ نہیں کرتا تھا اور کسی مومن کی قرابت اور ذھے کا پاس اس کو نہ تھا، گنا ہوں پر بردا حریص تھا، اس کا جسم مال حرام سے پلا ہوا تھا، اس کے نزدیک علم کا کمال بس دستار وجبہ تھا اور یہ بھتا تھا کہ رضائے الہی اللہ تعالی کے بندول کو کوڑے لگانے اور عہدہ قضا پر برابر جمار ہے ہے۔ اس کی جہالتوں کے قصے اور اس کے گندے افعال پر برابر جمار ہے ہے۔ اس کی جہالتوں کے قصے اور اس کے گندے افعال کے قصے ملک میں مشہور ہیں۔'' (الا بداع فی مضار الا بتداع: ص ۱۲۱)

حضرت علام مططاوی رحمه الله نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ بیکارروائی محمد الطبذی کے کے میں کا درکیا ہے کہ بیکارروائی محمد الطبذی کے کے میں میں اس کے علم سے ہوئی۔ (طحطاوی: ص۱۰۹)

حضرت امام عبدالو ہاب شعرانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ "مارے شیخ نے (اللہ تعالیٰ أن سے راضی ہو) یہ فرمایا کہ بیسلام کہنا جیسا کہ

• حالال كهدارشر بعت خوابول پرنبیں ہے اور نہ وہ شرعاً جحت ہیں۔

#### كياصلوة وسلام اور مخفل ميلاد بدعت ٢٢ ١١ ١١ ١١

برعی سجھتے تھے، مسجدوں سے نکال دیا کرتے تھے اور بے موقع درودوسلام سے منع فر مایا کرتے تھے اور اس ماند آواز اور کرتے تھے اور اس ماند آواز اور برموقع درود شریف پڑھنے کا ثواب نہ تھا تو آج کیسے ثواب کا باعث بن سکتا ہے؟ کیا ایسا کرنے والوں پرکوئی وی نازل ہوئی ہے؟ (معاذ اللہ)

نجات سطريقي مي ہے؟

آل حضرت صلی الله علیه وسلم کا ارشاد توبیه ہے کہ نجات صرف اس فرقے کی ہوگی جو:

مَاانًا عَلَيْهِ وَاصْحَابِي.

"جس طريقے پر ميں اور مير مصابر كرام عليهم الرضوان ہيں۔"

پرگامزان ہوگا۔اب جولوگ اونجی آواز میں اور بےموقع درود وسلام پڑھتے ہیں وہ سوچ لیں کہ دو ہورکیا کہ درود شریف سوچ لیں کہ دوہ کس راستے پرچل رہے ہیں۔ پھرکیااس پربھی بھی غور کیا کہ درود شریف کا ور در کھنا تو ثواب ہے، کیا یہ درود شریف کا ور در کھتے ؟ ور در کھنا اور گلے پھاڑ کر پڑھنا دوالگ الگ فعل ہیں۔

اذان سے بہلے صلوۃ وسلام پڑھنے کی تاریخ:

یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ اذان سے پہلے یا اس کے بعد بلند آ داز سے صلوۃ و سلام پڑھنے کا رواج نہ تو آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدِ مبارک میں تھا، نہ خلفائے راشد بن اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں تھا اور نہ خیر القرون میں کوئی محض اس بدعت اس سے واقف تھا، نہ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا میں سے کسی بزرگ نے یہ کارروائی کی اور نہ اس کا فتویٰ دیا، بلکہ تقریباً ۹۰ کھ تک کسی

O دین میں نئی بات ایجاد کرنے کو بدعت کہتے ہیں۔

ائمدار بعد سے مراد جارا مام ( حضرت امام ابو صنیف، ( حضرت امام مالک، ( حضرت امام شافعی، حضرت امام شافعی، حضرت امام الله

اذا ابتليتم ببلائين فاختروا اهونهما.

"جبتم دومسیتوں میں جتا ہوجا و توان دونوں میں سے ہلکی کواختیار کرلو۔"
آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پرصلوۃ وسلام کو جاری کیا تا کہ ملک میں فساد پیدا ہونہ خلفشار کی نوبت آئے۔اس طرح روافض کی جاری کردہ بدعت ضلالہ ختم ہو، کیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ملک عادل کی اتباع کا حکم نہیں یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ملک عادل کی اتباع کا حکم نہیں دیا بلکہ حکم تو یہ ہے کہ میری اور میرے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی سنت کو مضبوطی سے میکڑ و۔

اس عبارت میں صاف اور واضح لکھا ہے کہ بیکا رروائی نہ تو آل حضرت سکی اللہ علیہ وسلم کے وقت ہوئی اور نہ حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے دور میں۔ حالاں کہاں وقت اذان بھی ہوتی تھی ، مسجدیں بھی تھیں ، پڑھنے والے بھی ہوتے تھے اور ان میں محبت بھی کمال درج کی ہوتی تھی ، پھروہ کون سی نئی مجبوری لاحق ہوگئ کہ اس برعت پڑمل کرنے کی شری ضرورت پیش آگئی ؟

علامدابن جرالمكي رحمه اللدفر ماتے ہيں كه

"بلاشبه مؤذنوں نے فرض نمازوں کی اذانوں کے بعد آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پرصلوٰۃ وسلام پڑھنے کی بدعت گھڑی ہے، مگرض اور جمعہ کی اذان سے پہلے وہ یہ کارروائی کرتے ہیں اور مغرب میں وقت کے تنگ ہونے کی وجہ سے وہ غالبًا نہیں پڑھتے۔اس کی ابتدا سلطان ناصر صلاح الدین ّ ابن ایوب ؓ کے دور میں اور اس کے تھم سے مصراور اس کی ریاست میں ہوئی، اس کی وجہ بیتھی کہ جب حاکم مخذول قتل کرویا گیا تو اس کی بہن نے مؤذنوں کو تھم دیا کہ وہ اس کے بین نے مؤذنوں کو تھم دیا کہ وہ اس کی بہن نے مؤذنوں کو تھم دیا کہ وہ اس کے بین اور اس کے بین بین بین ہوئی، اس کی وجہ بیتھی کہ جب حاکم مخذول قتل کرویا گیا تو اس کی بہن نے مؤذنوں کو تھم دیا کہ وہ اس کی بہن نے مؤذنوں کو تھم دیا کہ وہ اس

"اَلسَّلَامُ عَلَى الْإِمَامِ الطَّاهِرِ"

پھراس کے بعداور حکم رانوں پر بھی بیسلام ہوتارہا، یہاں تک کہ صلاح الدین گھراس کے بعداور حکم رانوں پر بھی بیسلام ہوتارہا، یہاں تک کہ صلاح الدین فقہ و نے اس کوختم کیا اور اس کے عوض میں آس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوۃ و

#### كياصلوة وسلام اور كفل ميلا وبدعت بي؟ التلقيق المالي المالي ميلا وبدعت بي؟

مؤذن اب کرتے ہیں، آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات خلفائے راشدین کے زمانے میں نہ تھا اور فرماتے ہیں کہ بیرافضیوں کے دور میں مصر میں را تنج ہوا۔ انھوں نے اپنے خلیفہ اور اس کے وزرا پراذان کے بعد سلام کہنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ حاکم بامراللہ کا انتقال ہوگیا اور لوگوں نے اس کی بہن کوافتد ارسونیا تو اس پراور اس کی وزراعور توں پرمؤذن بیسلام کرتے رہے۔ کوافتد ارسونیا تو اس پراور اس کی وزراعور توں پرمؤذن بیسلام کرتے رہے۔ جب عادل بادشاہ صلاح الدین ابن ایو بی کے ہاتھ افتد ارآیا تو اس نے اس برعت کوختم کر دیا اور مؤذنوں کو تھم دیا کہ اس بدعت کی جگہ وہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پرصلوق وسلام پڑھا کریں اور شہروں اور دیہا توں کے باشندوں کو بھی اُس نے یہی تھم دیا۔' (کشف الغمة: جام ۸۷)

اس سے بیمعلوم ہوا کہ بیصلاۃ وسلام نہ تو آل حضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تھا اور نہ حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے دورِ مسعود میں ، بلکہ اس کی ابتدام هر میں اس زمانے میں ہوئی جب وہاں رافضیوں کا اقتدار تھا۔ انھوں نے ملکۂ مصر اور اس کی وزراعور توں پر سلام کہنا شروع کردیا۔ جب عادل باوشاہ سلطان صلاح الدین ایو بی کا دور شروع ہوا تو انھوں نے اس بدعت کو ممنوع قر اردے کراس کے بجائے مصر کے شہروں اور دیہا توں میں آل حضرت سلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ وسلام پر حضے کا تھم دے دیا۔ اس سے بہ خوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس بدعت نے مصر میں اس طرح وبائی شکل اختیار کرلی تھی کہ اس کو بالکل ختم کردینا اس وقت کے بادشاہ کے بس میں بھی نہ تھا ہو ۔ یہاں تک کہ انھوں نے غالبًا اس قاعدے وقت کے بادشاہ کے بس میں بھی نہ تھا ہو ۔ یہاں تک کہ انھوں نے غالبًا اس قاعدے کہ پیش نظر:

• سلطان صلاح الدین ایوبی مرحوم اگر چهاس بدعت کوختم نه کرسکے، کین اپنے زمانے کے حکم را نول پر سلام کے بدلے حضور علیہ السلام پر صلوۃ وسلام سے بدل دیا۔ ذراسوچے! کیا ایوبی بھی بیجراً ت اسلام کا حصہ بن سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ دین وشریعت مکمل ہے۔ کسی بھی مخض کو اس میں حذف واضافے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔

#### كياصلوة وسلام اور مخفل ميلاد بدعت ہے؟

ملاحظہ بیجیے کہ س صفائی سے علامہ ابن ججرالم کی رحمہ اللہ نے اس بدعت کورو کئے کی کوشش اور جراکت کی ہے۔

مطلق درود شریف اور ذکر کی فضیلت کی احادیث سے اذانوں اور نمازوں سے پہلے یا بعد میں جہراً پڑھنے پر استدلال کرنا اپنی غیر معصوم رائے سے دین میں دخل دینا ہے۔ چنال چہلامہ ابواسحاق الشاطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ

"ان مطلق احکام میں قیدلگانا جن میں شریعت کی طرف سے قیدلگانا ثابت نہیں ،شریعت میں اپنی رائے کو دخل دینا ہے۔" (الاعتصام:ج اجس ۲۸۴)

#### بهترین ذکر:

ای طرح ذکر وغیرہ کا معاملہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ

"بہترین ذکروہ ہے جوآ ہتہ ہواور بہتر رزق وہ ہے جو کفایت کرے۔" (الجامع الصغیر: جسم م

ذکر بالجبر اپنی شرایط کے ساتھ درست بھی ہوتو اس بھے حدیث سے ثابت ہوا کہ ذکر آ ہستہ کرنا بہر حال بہتر ہے اور ترجے اس کو ہے۔ کیوں کہ اس سے دِکھا وا بھی نہیں ہوگا اور نمازیوں، سونے والوں، مطالعہ کرنے والوں اور بیاروں کو اس طرح سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تکلیف نہیں ہوتی۔

امام سخاوی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ

مؤذنوں نے پانچ فرض نمازوں کی اذانوں کے بعد آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پرصلوٰۃ وسلام پڑھنے کی بدعت گھڑی ہے، مگرضج اور جعہ کے موقع پروہ یہ کارروائی اذان سے پہلے کرتے ہیں اور مغرب کے وقت بالکل نہیں کرتے، کیوں کہ اس کا وقت تک ہوتا ہے۔ اس کی ابتدا سلطان صلاح الدین ابو المظفر یوسف ابن ایوب کے دور میں ہوئی اوراس کے تھم سے ہوئی، کیوں کہ جب حاکم ابن عزیز قتل ہوا تو اس کی بہن ست الملک نے تھم دیا کہ اس کے جب حاکم ابن عزیز قتل ہوا تو اس کی بہن ست الملک نے تھم دیا کہ اس کے

#### كياصلوة وسلام اور مخفل ميلاد بدعت ب؟ التلاق التلاق ٢٦ الله

سلام جاری کیا۔ اس کا یہ تعل بہت اچھا ہے، سواللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے مشائ اوراس طرح دوسرے بزرگوں سے اس کے بارے میں فتوی طلب کیا گیا کہ اذان کے بعد اس کیفیت سے جس طرح کہ اب مؤذن حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم پرصلوۃ وسلام پڑھتے ہیں اس کا کیا تھم ہے؟ تو انصول نے یہ فتوی دیا کہ درود شریف تو سنت ہے گراس کیفیت سے پڑھنا برعت ہے۔ " (الفتاوی الکبری الفقہیة: جن ایس اس))

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 'اللہ اس کو جزائے خبر عطا فرمائے'' جملہ دعائیہ صرف اس فعل سے متعلق ہے کہ سلطان صلاح الدینؓ نے فساق و فجار حکام پرسلام کے طریقے کو بند کردیا تھا اور جس صلوٰ ہ وسلام کو انھوں نے جاری کیا اُس سے اِس جیلے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

#### اذ ان میں اضافات بدعت ہیں:

یبی وجہ ہے کہ آئمہ ومشائ کے فناوے سے اذان کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پرنفس صلی ق وسنت اور رات کے کیے طریقے کو بدعت لکھا ہے۔ علیہ وسلم پرنفس صلی ق وسلام کوسنت اور رات کے کیے گئے طریقے کو بدعت لکھا ہے۔ علامہ ابن حجرالمکی رحمہ اللہ آگے لکھتے ہیں:

"اس مضمون کی کئی حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ہم نے ان ہیں ہے کسی ہیں ہہرات و یکھا کہ اڈ ان سے پہلے آل حفرت سلی اللہ علیہ وسلم پر صاحات اور نہ یہ کہ بعد ہیں مجمد رسول اللہ کے الفاظ پڑھے جا کیں۔ہم نے اپنے اماموں کے کلام ہیں بھی نہیں و یکھا کہ انھوں نے اس سے پھھا ختلاف کیا ہو۔ ان حالات میں یہدونوں یا تیں اس فہ کورمقام میں سنت نہیں بلکہ بدعت ہیں۔ سو جو شخص ان میں سے کوئی ایک بات بھی سنت بجھ کر اس مخصوص محل میں کرے تو اسے منع کیا جائے گا اور روکا جائے گا ، کیوں کہ یہ بلا دلیل شریعت بنانا ہے اور جو شخص بغیر دلیل کے شریعت بنائے تو اس کو اس سے ڈائنا جائے گا اور روکا جائے گا ، کیوں کہ یہ بلا دلیل شریعت بنانا ہے اور جو شخص بغیر دلیل کے شریعت بنائے تو اس کو اس سے ڈائنا جائے گا اور روکا جائے گا۔ " (الفتاوی الکبری الفقہ یہ نے نے نہ اس کا اس کو اس سے ڈائنا جائے گا اور روکا جائے گا۔" (الفتاوی الکبری الفقہ یہ نے نے نہ اس کا ا

احادیث سے ثبوت ہے ) کون انکار کرتا ہے؟ دعویٰ اور سوال تو بیہ کہ بلند آواز سے جو گلے پھاڑ پھاڑ کراڈ انوں سے پہلے یا بعد میں جو صلوٰ قو سلام پڑھاجا تا ہے اُس کی کیا ولیل ہے؟ اس کی فضیلت پرکون سی حدیث وار دہوئی ہے؟ امام سخاوی رحمتہ اللہ علیہ وہ نہیں پیش کر سکے۔اگریغل و اف عَدُو الْخَدُرُ سے ثابت ہوتا تو حضرات خلفائ راشدین اور صحابہ کرام علیہم الرضوان اور خیر القرون کے سلف صالحین پریہ عقدہ کیوں نہ کھلا؟ اور ہم تو مقلد ہیں حضرت امام اعظم سیّدنا ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے، انھوں نہ کھلا؟ اور ہم تو مقلد ہیں حضرت امام اعظم سیّدنا ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے، انھوں نہ کھا؟ اگریہ کا مرتبی کیا۔ کیا اُن کے سامنے و اف عَدُو الْحَدُرُ کا قرآنی مضمون نہ تھا؟ اگریہ کا ردوائی خیر ہوتی تو وہ حضرات بھی اس سے نہ چوکتے۔

#### طافظ ابن كثير رحمته الشعليه كي رائے:

علامه حافظ ابن كثير رحمته الله عليه في كياخوب فرمايا ي

"بہرحال اہل سنت والجماعت بیفر ماتے ہیں کہ جوفعل اور قول حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ماجمعین سے ثابت نہ ہوا ہوتو وہ بدعت ہے، کیوں کہ اگر وہ خیر اور بہتر ہوتا تو ضرور وہ ہم سے اس کے کرنے میں سبقت لے جائے۔

کیوں کہ انھوں نے ہملائی کی خصلتوں میں سے کوئی خصلت الی نہیں چھوڑی جس میں وہ سبقت نہ لے گئے ہوں۔" (تفسیرابن کثیر:جسم میں 10۲)

#### نجات بإفتة فرقه:

تحکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں:
"میں کہتا ہوں کہ نجات حاصل کرنے والا فرقہ وہی ہے جوعقیدہ اور عمل دونوں
میں اس چیز کو لیتا ہے جو کتاب اور سنت سے ظاہر ہواور جمہور صحابہ کرام علیہم
الرضوان اور تابعین علیہم الرحمہ کا اس پر آل ہو۔"

اور پھرآ کے لکھتے ہیں:

"اورغیرنجات بافتهٔ ہروہ فرقہ ہے جس نے سلف (بعنی صحابہ رضی الله عنهم اور

#### كياصلوة وسلام اور محفل ميلا و برعت ب؟ التحقيق الما الله

الر کے طاہر پراس طرح سلام کہاجائے۔السلام علی الاما الطاهر . پھر
اس کے بعد حکم رانوں پر یکے بعد دیگر ہے سلام کا پہلسلہ جاری رہا۔ یہاں تک
کہ صلاح الدینؓ نے اس کو بند کر دیا۔اس کو جزائے خیر طے۔ بے شک اس
کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے کہ کیا وہ ستحب ہے یا مکروہ ،یا بدعت یا محض
جایز؟ اور اس کے مستحب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے
جایز؟ اور اس کے مستحب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے
ماستدلال کیا گیا ہے کہ تم بھلائی کرو۔ ظاہر ہے کہ صلوۃ وسلام بڑی عبادات
میں سے ہے خصوصاً جب کہ اس کی ترغیب پر حدیثیں وارد ہوئی ہیں اور علاوہ
ازیں اذان کے بعد ،سحری کے وقت اور فجر کے قریب دعا کی فضیلت کی
حدیثیں بھی آئی ہیں اور درست بات بہے کہ یہ ' برعت حسنہ' ہے۔

(القول البديع: ص١١٨)

اس ہے جھی معلوم ہوا کہ 'اس کو جزائے خیر ملے' کے جملہ وعائیے کا تعلق صرف اس بات ہے ہے کہ سلطان صلاح الدین ؓ نے ظالم اور عیاش بادشا ہوں پر سلام کی برعت کوختم کیا تھا۔ رہا آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پراذانوں کے بعد صلاۃ وسلام کا معاملہ تواس کے بارے میں علائے کرام سے چارت مے اختلافات نقل کرتے ہیں کہ کسی نے اس کومسخب کہااور کسی نے مکروہ ،کسی نے اسے بدعت کہااور کسی نے صرف جایز ،اورا پنی رائے بدعت حسنہ ونے کی بیان کی ، بہ شرطے کہ اس کا کرنے والا نیک بیتی سے بیکام کرتا ہواور دلیل یہ بیان کی کہ یہ بھی ایک خیر ہے۔اللہ تعالی کا ارشاد ہے: وَالْوَ نَیْلَ وَالْوَ نَیْلَ لَا اللہ عَلَی کے اللہ تعالی کا ارشاد ہے: وَالْوَ نَیْلَ اللّٰوَ الْحَدُیْر ، (سورہُ جَے ہے)

"مم بھلائی کیا کرو۔"

بہ کثر ت حدیثیں صلوۃ وسلام کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں۔اذان کے بعد،
سحری کے وقت اور فجر کے وقت دعا کی فضیلت آئی ہے، گرامام سخاوی رحمتہ اللہ علیہ نے
یہ جو کچھ بیان کیا ہے دعو ہے سے بالکل غیر متعلق ہے۔ کیوں کہ صلوۃ وسلام کی فضیلت کا
یہ جو کچھ بیان کیا ہے دعو ہے سے بالکل غیر متعلق ہے۔ کیوں کہ صلوۃ وسلام کی فضیلت کا
کون مسلمان منکر ہے؟ اسی طرح سحری کے وقت اور بہ وقت فجر دعا کی فضیلت کا (جو

سے روک دیے ،جیبا کہ بنی اسرائیل کی عور تیں منع کی تخصیں۔' (بخاری: جاہیں۔۱۲۰)

یفین کامل ہے کہ اگر رپر بزرگ اس وقت موجود ہوتے تو اس کارروائی کو بدعت حسنہ کے بجائے بدعت صلالہ کہتے۔ حسنہ کے بجائے بدعت صلالہ کہتے۔ فاوی ذخیرة السالکین میں لکھاہے:

"اذان سے پہلے اور بعد میں درود شریف پڑھناان بدعات میں سے ہے جن
کا وجود آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اور
تابعین اور نجع تابعین رحم اللہ کے زمانے میں نہتھا۔ "(غایة الکلام: ص ۱۲۸)
مؤلف مجالس الا برارفر ماتے ہیں:

"الل برعت في صرف اذان مي راگ بى پراكتفائيس كيا، بلكهاس كے بعد
آل حفرت سلى الله عليه وسلم پرصلوة وسلام بينج كيفض كلمات بحى اضافه كي

بيں \_اگر درودشريف قرآن وسنت سے ثابت ہے اور بردى عمره عبادات مي

بيں \_اگر درودشريف قرآن وسنت سے ثابت ہے اور بردى عمره عبادات مي

سے ہے ليكن منارے پراذان كے بعداس كے پرفسنے كى عادت افتيار كرلينا

جايز نبيس، كيول كه محابه كرام رضى الله عنهم اور تا بعين اورائم وين وحمهم الله ميں

مقامات پراواكريں جہال شريعت نے نبيس بتايا اور جس پرسلف صالحين نے

مقامات پراواكريں جہال شريعت نے نبيس بتايا اور جس پرسلف صالحين نے

عل نبيس كيا۔" (مجالس الا برار : ص عهر)

علامه ابن امير الحاج رحمته الشعلية فرمات بين:

"(اہلِ برعت نے) آل حضرت ملی اللہ علیہ وسلم پر چار مقامات پر مسلوۃ و اسلام پڑھنے کی برعت ایجاد کی ہے، جس کا وجود سلف صالحین رحم ہم اللہ کے زمانے بیس نہ تعااور خیر تو ان کی پیروی ہی بیس ہے۔ حالال کہ یہ برعت تعور ا بی زمانہ گزرا ہے کہ ایجاد ہوئی ہے۔ ان مقامات میں سے ایک طلوع فجر کے وقت روزانہ اور دوسرا جمعہ کی رات کوعشا کی اذان کے بعد درودشریف پڑھنا

#### 

تابعین رحمهم الله) کے عقیدہ وعمل کے خلاف کوئی عقیدہ وعمل اپنالیا ہو۔'' (جمۃ الله البالغہ: ج ایس کا ایس کا ایس کا ایس کا ا

حضرت شاہ صاحب نے کس واضح انداز میں نجات پانے والے اور نجات نہ پانے والوں میں فرق بیان کر دیا اور خط امتیاز تھینج دیا ہے۔

ہر بدعت کم راہی اوروہ جہنم کاراستہ ہے:

الغرض اذ انوں سے پہلے اور بعد بلند آواز سے صلوٰۃ وسلام کے بدعت کہنے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ سکی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ سکل بد عَدِ ضَلَالَۃ و سکل ضَلَالَۃ فِی النّادِ . (سنن ابی داؤد: ج ۲،۹۰۳) ہر بدعت کم راہی ہے اور ہرکم راہی جہنم میں لے جائے گی۔''

بعض حضرات نے مثلا امام خاوی، علامہ سیدا جمططا وی رحمہما اللہ تعالیٰ اوراسی طرح دیگر مصری علانے اپنی صواب دید کے مطابق اسے بدعت حسنہ کہا ہے، گرکاش!

ان کے سامنے آج کل کے مفاسد اور خرابیاں ہوتیں تو وہ بھی اس کو بدعت حسنہ نہ کہتے، بلکہ یقین کامل ہے کہ وہ اسے بدعت صلالہ سے تعبیر کرتے ۔ انھیں کیا معلوم تھا کہتے، بلکہ یقین کامل ہے کہ وہ اسے بدعت صلالہ سے تعبیر کرتے ۔ انھیں کیا معلوم تھا کہ سائنس کی ترقی کی بدولت لاؤڈ اسپیکر ایجاد ہوں گے اور پھر آ واز میلول میل تک کہ سائنس کی ترقی کی بدولت لاؤڈ اسپیکر ایجاد ہوں گے اور پھر آ واز میلول میل تک والے اکثر تعصب، ضداور چڑانے کی خاطر پڑھیں گے اور ان کے اندرا خلاص کی صفت قطعاً نہیں ہوگی۔ بیٹھ تھا ناسی ان کے وہم وگمان میں بھی نہوں گا۔

آل حضرت صلی الله علیہ وسلم کے مبارک دور میں خوا تین مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی تھیں، لیکن نہایت شرافت، سادگی اور حیا کے ساتھ۔ بعد میں جب مصر، شام اور ایران وغیرہ فتح ہوئے اور وہاں کی بے باک اور بناؤ سنگار کرنے والی عورتیں مدید بہنچیں تو حضرت عائشہ صی اللہ عنہانے فرمایا:

"أكرآل حضرت صلى الله عليه وسلم ان كود كي لين توان كوضرورم يس آنے

#### كياصلوة وسلام اور كفل ميلاد بدعت ب؟ الله الله الله الله على ميلاد بدعت ب؟

سردارعلی کودی نظفر اللہ خال نے کہا: حکومت ہرطرح کاظلم کر کے اس تحریک و دبانا چاہتی تھی، گریتے کیک نہ دب سکی ● اور میرے ذہے میہ کام ہے کہ اس سحر باب بیں تعاون فرما کیں ۔ ایسی صورت اختیار کریں کہ بیتے کہ کہ تی متفرق اور اس کی اجتماعیت ختم ہوجائے اور کئی کلڑوں بیس بٹ جائے اور ان کے درمیان اس کی اجتماعیت ختم ہوجائے اور اپنی کلڑوں بیس بٹ جائے اور ان کے درمیان آپس بیس اختلاف پڑجائے اور بین اکام ہوجائے۔ چناں چہ ان دونوں کی ملاقات کے بعد جامعہرضویہ ۔ فیصل آباد بیس پہلی مرتبہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کی اذان بیس ۱۹۵۳ء بیس مروجہ صلوٰۃ وسلام شروع ہوا تو بر بلوی جو تحریک ختم نبوت بیس شریک تھے وہ سب نکل گئے، کیوں کہ پھر یہ باور کرایا گیا کہ مرزائی بی صرف گئار و سول نہیں بلکہ دیو بندی بھی گئار خیس ۔ کیوں کہ یہ حضرات مروجہ صلوٰۃ وسلام کو برعت کہتے ہیں ۔ تو جتنی جاعتیں اکھی تھیں ان سب بیس مروجہ صلوٰۃ وسلام کی برعت کہتے ہیں ۔ تو جتنی جاعتیں اکھی تھیں ان سب بیس اندر صلوٰۃ وسلام کھیل گیا۔' (تریاق اکبر بہ زبان صفدر نص ۲۳۷، ۲۳۷)

جیرت ہے کہا ہے آپ کوسی کہلانے والے بدعت پر چل رہے ہیں اور جولوگ صحیح سنت پر جل کر ہے ہیں اور جولوگ صحیح سنت پر جل کررہے ہیں اُلٹاان کو کوستے ہیں اور وہانی کہتے ہیں۔ نہایت ہی افسوس ہے اس بے بنیا دنظر کیے پر۔

حضرت مجددالف ثانی رحمته الله علیه ریمی تحریر فرماتے ہیں:

دوق تعالیٰ سے عاجزی اور زاری کے ساتھ دعا ہے کہ جو چیز دین میں گھڑی

میں سے عاجزی اور زاری کے ساتھ دعا ہے کہ جو چیز دین میں گھڑی

میں ہے اور بدعت جاری کی گئی ہے جوآں حضرت سلی الله علیہ وسلم اور اان کے

اس تحریک کے نوجوانوں کے جذبہ شہادت کو دیکھ کرایک بہت بڑی مرزاین عورت بھی مسلمان ہوگئ فقی کہ ایک شہید ہوتا ہے اس کی جگہ دوسرا آجا تاہے، وہ بھی شہید ہوجا تاہے، اسی طرح تیسرا آجا تاہے، اسی طرح مسلسل سات نوجوان شہید ہو گئے۔اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اوران کے درجات کو بلند فرمائیس ۔صفار

#### كياصلوة وسلام اور كفل ميلاد بدعت بي؟ التلق التلق

ے۔" (الدفل: جمین ۲۳۹)

ان تمام حوالوں سے روزِ روش کی طرح یہ حقیقت واضح ہوگئ ہے کہ اذان کے بعد اوراس سے پہلے بلند آ واز کے ساتھ صلوق وسلام کا پڑھنا بدعت ہے۔اس کی ابتدا رافضیوں کے دور میں ہوئی اورایسے ظالم حاکم کے ہاتھ پر ہوئی جو بداخلاق، راشی، حرام خوراورانتہائی کمینہ تھا۔موجودہ صلوق وسلام کا طریقہ رافضیوں کے سلام کا چربہ ہے۔ پچھلوگوں کا کہنا ہے کہ سلطان صلاح الدین ؓ نے رافضیوں کی بدعت کوئم کرکے اسے راتی کیا۔ آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ انھوں نے بڑی بدعت کوئم کرکے جھوٹی اور ہلکی بدعت اختیار کی، مگر بدعت بہر حال بدعت ہے اور جب بدعت ہوئی تو اس میں حسن کہاں سے آئے گا جسے آپ بدعت حسنہ کہیں؟ حضرت مجد دالف ثانی شخ احمد مرم ہندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"بدعت جب شرعاً مردود ہے تواس میں حسن کہاں سے پیدا ہوگا۔" (کتوبات مجددالف ثانی: حصر سوم، مکتوب ۱۸۲ ہے)

ياكستان مين صلوة وسلام كى ابتدا:

صلوۃ وسلام جوآج کل راتج ہے، بریلوی حضرات پڑھتے ہیں، اس کی ابتدا پاکستان میں کب ہوئی؟ اور کیوں شروع ہوئی؟ اس کے بارے میں مناظر اہلِ سنت حضرت مولا ناامین صفدراوکا ڈوی رحمتہ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں:

"ابتدااس کی بیہ کہ جب مرزائیوں کے خلاف تحریک چلی حکومت نے ہر طرح کے ظلم کیے، گریتے کی خدوب سکی ، بالآخر ظفر اللہ خال (بیمرزائی تھااور پاکستان کا بدشمتی سے پہلا وزیر خارجہ تھا) اور مولوی سردار علی (جوسابق وزیر اوقاف صاحب زادہ فضل کریم کا والد ہے) کی فیصل آباد اسٹیشن پر ملاقات ہوئی ، ان دونوں کی ملاقات کی خبراور تصویرا خبار میں بھی آئی تھی ۔ ان دونوں کی علاحدہ کرے میں ملاقات ہوئی۔ ظفر اللہ خال نے پیپول کی تھیلی مولوی علاحدہ کرے میں ملاقات ہوئی۔ ظفر اللہ خال نے پیپول کی تھیلی مولوی

''ایک مخص نے عید کے دن نماز عید سے پہلے فل نماز پڑھنی چاہی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کومنع کیا۔اس نے کہاا ہے امیر المونیین! میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے نماز پڑھنے پر سزانہ دے گا۔حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا: اور میں بالیقین جانتا ہوں کہ اللہ تعالی کسی فعل پر ثواب نہ دے گا جب تک کہ اس فعل کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہویا اس کی ترغیب نہ دی ہو۔ پس تیری بینما زفعل عبث (فضول کام) ہوگی اور فعل عبث حرام ہے۔شاید تھے اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے سزادے۔''
اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے سزادے۔''
(شرح مجمع البحرین ، کذا فی الجنہ :ص ۱۲۵ نظم البیان :ص ۲۵ البحارین ، کذا فی الجنہ :ص ۱۲۵ نظم البیان :ص ۲۵ البحارین ، کذا فی الجنہ :ص ۱۲۵ نظم البیان :ص ۲۵ البحارین ، کہ افعال اللہ علیہ وسلم کی خالفت کی وجہ سے سزادے۔''

میرے بھائیو، بزرگواور دوستو! آپ تواللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک ایسا عمل کررہے ہیں جس کا حکم اللہ کے نبی نے نہیں دیا اور پیخص تو اللہ کی محبت میں اللہ کی عبادت کرنا چاہ رہا تھا، کیکن ایسے وفت جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب اس شخص سے کہد دیا کہ تیرا عمل فضول ہے اور تجھے اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے سزادے گانو آ۔ کس شار میں ہیں؟

خدارا! اب بھی سنجل جائیں، دینِ اسلام کی کے باپ کی جاگیز ہیں کہ جوہم مناسب یا ٹھیک بچھیں وہ کرتے رہیں۔ ہمارادین سواچودہ سوسال پہلے ہی مکمل ہوچکا تھا۔ اب اس میں کسی نے طریقے کی عبادت کی ضرورت نہیں، جس پرہم اللہ سے تواب کی اُمید کریں۔ یہ تواب کمانے کے نے طریقے آپ کوعذاب جہنم کی طرف لواب کی اُمید کریں۔ اپنے آپ کو بچائیں اور صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ہم انجعین، تابعین اور ایکہ کرام رحمتہ اللہ علیہ ہم کے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے اللہ اور اس کے بیار بے حبیب جم صلی اللہ علیہ وسلم کوخوش کریں، عمل کرتے ہوئے اللہ اور اس کے بیار بے حبیب جم صلی اللہ علیہ وسلم کوخوش کریں، کیوں کہ ان ہی کی خوش نو دگی ہمارام قصد حیات ہے اور جنت کی ضمانت بھی۔

#### 

خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے دور میں نہھیں، اگر چہوہ چیز روشنی میں مجنع کی روشنی کی مانند ہو، اس ضعیف کوسیّد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے اس جماعت میں شامل نہ کر ہے، جو بدعت کے عمل میں گرفتار اور بدعت کے حسن کے فتنے میں مبتلا ہے۔''

( مكتوبات مجددالف ثاني: حصيسوم مكتوب ١٨٦م٥)

یہ یا درہے کہ جس طرح کسی ثابت شدہ چیز کا کرنا اپنے مقام پرسنت ہے اسی طرح غیر ثابت شدہ چیز کا ترک اور نہ کرنا بھی اپنی جگہ اور اپنے کل میں سنت ہے۔ آل حضرت سلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے اذان سے قبل اور بعد بلند آ واز سے نہ تو صلو ۃ وسلام پڑھا اور نہ اس کا حکم فرمایا۔ کیوں کہ بیر کام انھوں نے منہیں کیا ، اس لیے اب بیر کام ہم نہ کر کے یا اُسے چھوڑ کے انھی کی سنت ادا کریں گے۔ یہ کہنا کہ اُسے چھوڑ نے انھی کی سنت ادا کریں گے۔ یہ کہنا کہ اُسے چھوڑ نے انھی کی سنت ادا کریں گے۔ یہ کہنا کہ اُسے چھوڑ نے سے کوئی سنت ادا نہیں ہوتی ، میر حض اپنے ول کو بہلانے والی سنت ادا نہیں ہوتی ، میر حض اپنے دل کو بہلانے والی سنت ادا تہیں ہوتی ، میر حض اپنے دل کو بہلانے والی سنت ادا تہیں ہوتی ، میر حض اپنے دل کو بہلانے والی سنت ادا تہیں ہوتی ، میر حض اپنے دل کو بہلانے والی سنت ادا تہیں ہوتی ، میر حض اپنے دل کو بہلانے والی سات سے جھوڑ ہے کہنا کہ اُسے جھوڑ ہے کہنا کہ اُس کا کہنا کہ اُسے جھوڑ ہے کہ کا کہ کے کہنا کہ کیا کہ کی سنت ادا نہیں ہوتی ، میر کے کہا کے کھوڑ ہے کہ کی کی سنت ادا نہیں ہوتی ، میر کی کہ کے کہ کے کہا کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کی کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کہ کہ کے کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کی کے کہ کی کی کے کہ کی کے کی کی کی کے کہ کی کی کی کی کے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کی کے کہ کی کی کی کی کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کی کی کے کہ کی کے کہ کی کی کی کے کہ کی کی کے کہ کی کی کی کے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے ک

چنال چه حضرت ملاعلی قاری حفی قر ماتے ہیں:

"اور پیروی جس طرح کسی کام کے کرنے میں ہوتی ہے، اسی طرح کسی کام کے نہ کیے جانے میں بھی پیروی ہوتی ہے۔ سوجو شخص کسی کام کواہتمام سے کے نہ کیے جانے میں بھی پیروی ہوتی ہے۔ سوجو شخص کسی کام کواہتمام سے کرے نہ کیا ہوتو وہ ہدعتی ہے۔''

(مرقاة: جهام ام)

ہوسکتا ہے بیساری تحریر پڑھنے کے بعد کوئی صاحب بیہ کہددیں کہ جناب! میں تواب بھی اذان ہے پہلے اونجی آواز میں صلوق وسلام پڑھوں گا، کیوں کہ میں بیمل نبی کی محبت میں کرتا ہوں اور اللہ مجھے میرے اس ممل پرسز انہیں دے گا۔ تو اُن کے غور و فکر کے لیے اقعہ قل کر دیتا ہوں، شایداس سے وہ اپنی ضد کو چھوڑنے کے لیے غور وفکر کرسکیں۔

حضرت على رضى الله عندسے ايك روايت ان الفاظ سے مروى ہے:

#### كياصلوة وسلام اور مخفل ميلا وبدعت ہے؟

ابن تنمية كافتوى:

شیخ الاسلام ابن تیمیه بلی رحمته الله علیه لکھتے ہیں کہ در مسیروں میں آ واز بلند کرناممنوع ہے اور مسیر نبوی میں اور بھی سخت ممنوع ہے اور مسیر نبوی میں اور بھی سخت ممنوع ہے۔'(مناسک الحج بس ۱۳۹ طبع مصر)

ملاعلى قارى حفي كافتوى:

حضرت على معلى ابن سلطان عرف بدملاعلى قارى رحمته الله عليه مروجه صلوة وسلام كفلاف خصر چنال چهوه فرمات بين:

"اذان کے بعد اگرچہ ہرمسلمان کو درود شریف پڑھنا چاہیے، گرآج کل مؤذنوں نے اذان کے بعد زور زور سے صلوۃ وسلام پڑھنا شروع کیا ہے، یہ طریقہ بدعت ہے اور پھرمسجد میں اونچی آواز سے اگر چہذکراللہ ہی کیوں نہ ہو ناپسندیدہ ہے۔" (مرقات شرح مشکلوۃ: ج۲ ہے ۲۱)

حضرت ملاعلی قاری علیہ الرحمہ کا بیقول وضاحت کے ساتھ اس بات کو مجھا رہا ہے کہ اذان کے بعدز ورز ور سے صلوۃ وسلام پڑھنا بدعت ہے۔ جبرت ہے اس بات پر خودکوز ورد ہے کر'' اہل سنت والجماعت حنی'' کہلوانے والے فقہ خفی کے مشہور محدث سے تقول کے خلاف عمل کررہے ہیں اور جو اُن کے قول پڑمل پیرا ہیں بعنی اہل سنت والجماعت حنی دیو بندی انھیں ہے ہر بلوی'' گنتاخ رسول اور وہائی'' کے نام سے بدنام والجماعت حتی دیو بندی انھیں ہے ہر بلوی' 'گنتاخ رسول اور وہائی'' کے نام سے بدنام کرتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں'' اُلٹا چورکو تو ال کوڈانے۔''

علامه ملاعلی قاری رحمه الله حکماً يو محی تحرير فرماتے ہيں كه

" پس جو کارروائی اذان کے بعد اب مؤذن کرتے ہیں کہ بار بار الصلوٰة والسلام پڑھتے ہیں کہ بار بار الصلوٰة والسلام پڑھتے ہیں، اصل درود شریف پڑھنا توسنت ہے مگر رہے کیفیت بدعت ہے، کیوں کہ بلند آواز سے ذکر کرنے میں کراہت ہے۔''

(مرقات: ج٢٥٥ ١٢١)

#### 

باب

#### فقهاتے غداہ اربعہ کے فناوے

مسجد میں شورشرابا قیامت کی نشانی ہے:

حضرت علی رضی اللہ تعالی عنهٔ سے روایت ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت سے پہلے میری امت میں پندرہ حصلتیں عام ہوجا نہیں گی-ان میں ایک نشانی ریجی بیان فرمائی کہ

" مسجدوں میں آوازیں بلندہوں گی۔ " (جامع التر مذی: جے ۲ ہے میں)

ال حدیث کی شرح میں فقہ فی کے مشہور محدث حضرت ملاعلی قاری حنی رحمتہ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ہمارے بعض حضرات علما ہے کرام نے صراحت سے فرمایا ہے کہ مسجد میں آ وازبلند کرناحرام ہے،اگر چہذکر کی آ وازبلی کیول نہ ہو۔

(مرقات: ٥٠١٥)

ایک طرف نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی حدیث، اس پر فقتها ہے کرام کی تصریح اورادھرعاشق رسول اور حنفی ہونے کا دعویٰ کرنے والے بربلوی بدعتوں کاعمل جو ہر اذان سے پہلے یا بعد میں مسجد کے لاؤڈ اسپیکر میں گلا بھاڑ بھاڑ کرصلوق وسلام پڑھتے

یے شق کے دعووں کا جھوٹا ڈھونگ ہے جواہل علم پرخوب واضح ہے۔ مصنف عبدالرزاق کے حوالے سے سند کے ساتھ حضرت معاذ ابن جبل رضی

الله عنهٔ كى روايت ہے كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا:

"مسجدوں کوائے بچوں اور پاگلوں سے بچاؤ، نیزخر بید وفروخت اور جھکڑوں سے بچاؤں اور اس طرح مساجد میں اپنی آوازیں بلند کرنے سے بھی گریز کرو۔" (مصنف عبدالرزاق: ج ا، ۲۲۳)

دیتے ہیں۔ اہل علم سے بیر ہات پوشیدہ ہیں اور بیمسکلہ صرف فقہا ہے احناف کے ہاں نہیں بلکہ دیگر فقہا ہے کرام رحم اللہ بھی اس کوصاف لفظوں ہیں اس طرح بیان کرتے ہیں ،خلاصہ بیر کہ مفق علیہ مسکلہ ہے۔

#### علامه ابن الحاج مالكيٌّ كافتوكي:

علامه ابن الحاج مالكی رحمته الله علیه اپنی كتاب المدخل میں لکھتے ہیں:
دمو دنوں نے جناب ہی كريم صلی الله عليه وسلم پر جوصلوۃ وسلام پڑھنا ايجاد كيا
ہے اس سے ان کوئع كياجائے۔" (المدخل: جام ۲۵۵)

#### علامه ابن حجر عسقلانی شافعی کافتوی:

علامہ ابن ججرعسقلانی الشافعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

''لوگوں نے جعہ کے وقت سے پہلے جمعہ کی طرف دعوت دینے کے سلسلے میں

ذکر اور آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی جو برعت ایجاد کی ہے وہ

بعض شہروں میں ہے اور بعض میں نہیں ہے ، کیکن سلف صالحین کا اتباع سب

بعض شہروں میں ہے اور بعض میں نہیں ہے ، کیکن سلف صالحین کا اتباع سب

ہے بہتر ہے۔'' (فتح الباری: جسم ص

علامہ ابن مجرعسقلانی رحمہ اللہ نے خالص علمی اور تحقیقی زبان میں نہایت متازید اللہ کی متازید اللہ کی سخیر گی کے ساتھ اس کارروائی کو بدعت کہہ کرسلف صالحین رحمہم اللہ کی پیروی کی تلقین فرمائی ہے۔

#### علامه بدرالدين عنباني كافتوى:

علامہ بدرالدین ابوعبداللہ محداین علی البعلی الحسنبلی رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

"ترام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ آل حضرت سلی اللہ علیہ وسلم پر درود
شریف اور دعاسب کی سب آ ہستہ افضل ہے بلکہ درود شریف کا بلند آ واز سے
جہراً پڑھنا برعت ہے۔ جمعہ کے دن خطیب کے سامنے بلند آ واز سے درود

#### 

حافظ ابن البمام حقي كافتوى:

حافظ ابن المهما م حنفی رحمته الله علیه تلبیه کاتھم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 
"اس کا مطلب بیہ کہ تلبیہ شعایر ج میں سے ہے۔ ایسی چیزوں کا طریقتہ بیہ 
ہے کہ ان کا اظہار واعلان اور تشہیر کی جائے ، جیسے اذان وغیرہ ۔ مستحب بیہ ہے کہ تلبیہ سے فارغ ہونے کے بعد آل حضرت سلی الله علیہ وسلم پر جومعلم خیر 
چیں ، ورود شریف پڑھے ، لیکن ورود شریف پڑھتے وقت اپنی آواز کو بہت 
رکھے۔ "(فتح القدیم: ج۲م میں ۱۳۷۷)

#### فأوي عالم كيرى كاحواله:

فناوى عالم كيرى ميس ہے:

"اگرکسی واعظ (مقرر) کے پاس کوئی بڑی جماعت ہوجوا کھے ہوکر (واوِ تحسین دیتے ہوئے) تنبیج وہلیل پڑھتی ہوئے آواز بلند کریں تو کوئی حرج نہیں ،گر اخفا (آہت پڑھنا) افضل ہے اوراگر وہ جماعت اللہ تعالیٰ کے ذکر اور تنبیج و تہلیل پرجمع ہوتو آہت ہی پڑھے۔ کشتی پرگھبراہٹ کے وقت اور تلواروں کے ساتھ کھیلتے وقت آہت ذکر کرنا ہی افضل ہے۔ اس طرح آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی آہت ہی پڑھنا افضل ہے۔ اس طرح آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی آہت ہی پڑھنا افضل ہے جسیا کہ قدیم میں ہے۔ "

(فآوي عالم كيرى: ج٥،٥ ١٩٣٩)

اس سے معلوم ہوا کہ تلبیہ تو بلند آ واز سے پڑھے، اس لیے کہ شرعاً اس کا اعلان واظہار مقصود ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ مرد تلبیہ ذرا بلند آ واز سے اور عور تیں پست (ہلکی) آ واز سے پڑھیں گی، لیکن جب درود شریف پڑھنے کی باری آئے تو پست آ واز سے اور آ ہستہ پڑھے، کیوں کہ اس کا اعلان واظہار مطلوب نہیں ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ بیان کرنے والے دیو بندی نہیں بلکہ ذمے دار فقہا ے احناف بیں۔ فقاوی عالم گیری اور فتح القدیم فقہ جنفی کی متند ترین کتابیں ہیں، جس کا مطالعہ بیں۔ فقاوی علم محمدی اور دو مرہ کے مسایل میں ان کے مفتی ان سے فقاو ہے ہی بر بلوی علما بھی کرتے ہیں اور روز مرہ کے مسایل میں ان کے مفتی ان سے فقاو ہے ہی

ضد سے یا نعت خوال قتم کے مؤذنین نے پیدا کے ہیں۔ از منہ سابقہ میں سب قارئین جانے ہیں کہ افران اس زواید سے خالی ہوتی تھی۔ اگر ہمارے علاعوام کی تائید میں کہ اب وہ اس راستے پرچل پڑے ہیں غور وفکر سے اس کو جایز ثابت کربھی دیں تو صرف جایز ہی ہوگا۔ متحب یا مندوب یا افضل نہیں ہوگا۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ اس پر ثواب بھی ہوگا یہ بات تب ہو کہ وہ مستحب ہو۔ اعلے حضرت مولا نا احمد رضا خان صاحب بر بلوی سے اس کی بابت پوچھا گیا تو انھوں نے لکھا کہ اذان کے بعد جب جماعت کا وقت ہو کسی خص یا مؤذن کا بہطور تصویب کے سلام وصلو تھ پڑھنا بہتر ہے۔ یعنی اذان کے بعد جب جماعت کا کے بعد صلو تھ وسلام پڑھنے کی وجہ ہو سکتی ہے، مگر اذان کے اول کوئی وجہ وجیہہ بلانکیر نہیں تھی جہلا بڑھاتے چلے جارہے اور نہیں تھی جہلا بڑھاتے چلے جارہے اور علاے کرام خاموش ہیں۔ پتانہیں کیوں؟ یہ ظیم المیہ ہے۔ بہ لفظہ (ماہ نامہ انوار الصوفیہ، ما وجوری ۱۹۵۸ء، شارہ نہر س

آگر ہر بلوی مکتب فکر کے ہنگامہ پیندافراداس فتوے کو پڑھیں گے تو شاید پیر جماعت علی شاہ اوران کے اس فتوے کے تبعین کا فرقرار پائیں گے۔اور کیا احمد رضا خان صاحب کی بات بھی نہیں مائیں گے؟ اذان سے پہلے یا بعد میں صلوۃ وسلام کے ہنگا ہے اور فساد، شور شرابے سے ایک بات بڑی واضح طور پریہ معلوم ہورہی ہے کہ دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ ذراغور فرمایے! صلوۃ وسلام کے الفاظ ہر بلویوں کی کسی بھی مسجد کے ایک جسے نہیں ہیں کہیں کوئی لفظ بلکہ الفاظ کا جموم ہوار کہیں باکل سادہ الفاظ کا جموم ہورت ہوں کہیں ہوئی آ دھے درجن مرتبہ کوئی پہلے پڑھتا ہے کوئی آ دھے درجن مرتبہ کوئی پہلے پڑھتا ہے کوئی آ دھے درجن مرتبہ کوئی ایک مساجد میں پڑھا بی نہیں جاتا۔اگریہ ستحب، پڑھتا ہے کوئی اور جست ہوتے۔ پڑھنے کی مقدار ایک ہوتی، پہلے یا بعد میں پڑھنا میا تا وغیرہ۔

نماز،اذ ان اور دیگرعباد تنیں ایک جلیسی ہوتی ہیں۔ فجر کے فرض دو ہوتے ہیں، کہیں تنین یا چارنہیں ملیں گے۔ بیاس کے اصل دین ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے۔ کہیں تنین یا چارنہیں ملیں گے۔ بیاس کے اصل دین ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے۔

#### كياصلوة وسلام اور مخفل ميلاد بدعت ب؟ التلاق هم الله

شریف یا (حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا نام س کر) رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ بلند آواز سے پڑھنا بالاتفاق مکروہ یا حرام ہیں۔ بعض بیفر ماتے ہیں کہ آہستہ پڑھے (بینی دل میں) اور بعض فرماتے ہیں کہ بالکل خاموش رہے۔'' آہستہ پڑھے (بینی دل میں) اور بعض فرماتے ہیں کہ بالکل خاموش رہے۔'' وخضر الفتاوی المصر بیة :ص ۹۲)

## گھرکوآگ گی گھرکے چراغ سے ....

#### بریلوبوں کے گھر کی گواہی

یہاں ہم بر بلوی حضرات کے معتبراور وقع ماہ نامہ''انوارالصوفیہ' قصور (جس کے مؤسس پیر جماعت علی شاہ ہیں) سے ایک سوال اور اس کا جواب نقل کر دہے، جس سے اس ہنگاہے کار دخو داسی گھرانے سے ہور ہاہے۔

سوال: آج کل ہم اہلِ سنت والجماعت کی تمام مساجد میں بہ آواز بلنداذان افران سے جملی مسلط قا وسلام جند بار بڑھتے ہیں اور بعض مؤذ نین صلوق وسلام سے بھی پہلے اکو کی اور آیت بڑ الله اور آیت بڑ السطوق تنهی عن الفک شآء والممنگو یا کوئی اور آیت بڑھتے ہیں اور پھرصلوق وسلام اور پھراذان بڑھتے ہیں کیا بیہ جایز ہے؟

یا کوئی اور آیت بڑھتے ہیں اور پھرصلوق وسلام اور پھراذان بڑھتے ہیں کیا بیہ جایز ہے؟
جواب: اذان سے قبل اعوذ پڑھنامشروع نہیں ہے۔ اس کا حکم قر آن شریف کی تلاوت کے ساتھ مخصوص ہے۔ یعنی جب قر آن شریف پڑھنا چا ہوتو اعوذ پڑھلواس کے سواکسی چیز سے پہلے برصنے کا حکم نہیں۔ ہم اللہ الرحمٰن الرحیم ہر نیک کام کے اول پڑھنا باعث برکت ہے، لیکن اونچی آواز سے اور مزید برآں لاؤڈ اسپیکر ہیں پڑھنا فضول ہے۔ آ ہت سے بڑھ ھنا کافی ہے۔ قرون اولی میں بلکہ یا کتنان کے معرض وجود میں آنے سے قبل کہیں بھی اذان میں اونچی آواز سے بہا الترام صلوق وسلام اذان سے قبل پڑھنا اور منہیں ہے۔ دراصل بیزواید وہا بیوں اور دیو بندیوں کی اس کوعادت بنانا بھی مشروع نہیں ہے۔ دراصل بیزواید وہا بیوں اور دیو بندیوں کی

#### كياصلوة وسلام اور مخفل ميلاد بدعت ب؟ BBBBBBB سم M

0-1

#### تاريخ ميلاو

اس میں شک وشبہ کی اونا گنجایش بھی نہیں کہ حضرت محمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق وعجت اور عقیدت عین ایمان ہے۔ آپ کی بیدالیش سے لے کروفات تک زندگی کے ہر شعبے کے بیچے حالات وواقعات اور آپ کے اقوال وافعال کو پیش کرنا اللہ کی رحمت کا باعث ہے۔ ہر مسلمان کا بیفر یضہ ہے کہ وہ آپ کی زندگی کے حالات معلوم کرے اور ان کو مشعلِ راہ بنائے۔ سال کے ہر مہینے میں، مہینے کے ہر ہفتے میں، مفتے کے ہر دن میں، دن کے ہر گھنٹے میں اور گھنٹے کے ہر لمجے میں کوئی وقت ایسانہیں ہفتے کے ہر دن میں، دن کے ہر گھنٹے میں اور گھنٹے کے ہر ایمجے میں کوئی وقت ایسانہیں جس میں آپ کی زندگی کے حالات وواقعات سننا اور بیان کرنا منع ہواور نہ ہی اس بات پرکسی کا اختلاف ہے۔

اختلاف تواس بات پرہے کہ رہنے الاوّل کی بارھویں تاریخ کومقرر کرکے اس میں میلا دمنا نامحفل اور مجلس منعقد کرنا، جلوس نکالنایا اس دن کو مخصوص کر کے فقرا اور مساکین کو کھانا کھلانا وغیرہ کیا آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اہل خیر القرون سے ثابت ہے؟ اگر ثابت ہے تو کسی مسلمان کو اس سے اختلاف کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ کیوں کہ جو پچھانھوں نے کیایا جس ممل کو انھوں نے چھوڑ اوہ ہی دین ہے اور اس کی مخالفت کرنا ہے دین ہے۔

پور اور ان دیں ہے ہوروں میں موجود النے کے بعد شکس سال مسلمانوں میں موجود رہے ، پھر تمیں سال خلافت راشدہ کے گزرے اور پھر والھ تک حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دور رہا ہے موجیش دوسو بیس سال تک تابعین رحم ہم اللہ کا زمانہ تھا۔ عشق ان میں کامل تھا، محبت ان میں زیادہ تھی۔ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا احتر ام اور تعظیم ان سے بردھ کرکون کرسکتا ہے؟ اگر کوئی ثابت کردے کہ ان حضرات کے دور

#### 

الله تعالى مجمع عطافر مائے۔ آئین!

ان صاف اور صرق حوالوں سے بہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ بلند آ واز سے صلاق وسلام پڑھنا پرعت ہے ، لیکن اہلِ بدعت اور خواہشِ نفسانی کی پیروی کرنے والوں کو صلمانوں کے اجماع وا تفاق سے کیا واسطہ؟ اور ان کو نصوص قطعیہ صریحہ سے کیالگاؤ؟ ان کو کتب فقہ خفی کی واضح عبادات سے کیا تعلق اور سروکار؟ ان کو تو نت نگ بدعات گھڑ کے اپنے بیٹ کے دوز خ کے لیے اپندھن مہیا کرنا ہے اور گردہ بندی کو برقر ارر کھنے کے لیے بہائے اللہ تعالی کی خوش نو دی کے عوام الناس کو اپنی کارگذاری برقر ارد کھنے کے لیے بجائے اللہ تعالی کی خوش نو دی کے عوام الناس کو اپنی کارگذاری بنانا ہوتی ہے۔

برترین گناہ ہے۔ کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پتا ہمیں احادیث سے چلتا ہے اوراحادیث ہم تک صحابہ رضی اللہ عنہم نے پہنچائی ہیں۔ بعنی سیرت کا بیان تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور سے ہی ہوتا چلا آ رہا ہے، کین بیمیلا د کا سلسلہ س نے شروع کیا؟

#### مجلس ميلا د كايبلا باني:

مجلس میلاد کے بانی کے طور پرجس کا نام لیاجا تا ہے اور اسے مخالفین وموافقین سب نے تسلیم کیا ہے وہ عمر ابن ملامحد موصلی ہے۔جس نے تقریباً ۲۰۴ صبی ونیامیں سب سے پہلے ملک عراق کے شہرموسل میں مجلس میلا دکوا بیجاد کیا،جس کا ذکر شارح سے مسلم حضرت امام نووی رحمته الله علیه کے شیخ حافظ الحدیث امام ابو محمد عبدالرحمٰن ابن اساعيل المعروف بداني شامدرهمدالله في كتاب "الباعث على از كارالبدع والحوادث" بیں اور پھرغالبًا ان ہی کی پیروی کرتے ہوئے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمتہ الله عليه كے شاكر دعلامه محمد ابن على بوسف وشقى شامى رحمته الله عليه نے كتاب "سبل الهدى والرشاد في سيرة خيرالعباد "مشهوربه" سيرت شامي "مين كياب اوربتايا ب كه سب سے پہلے جلس میلا وعمر ابن محمہ نے موسل میں کیا اور اس کی پیروی سلطان اربل نے کی۔ پھرتقریبان کے بعدآنے والے تمام لوگوں نے غالبان ہی سے اور ایبائی تقل کیا۔ چناں چیمفتی سعد اللہ کا قول مولوی عبدالحق مہاجر کمی نے اینے رسالہ 'الدر المنظم في تحكم الممولد النبي الأعظم" مين نقل كياب، جس مين بتايا كياب كمجلس ميلا دكو رہے الاول کے مہینے میں کرنے والا پہلا تخص عمر تھا،جس نے ملک عراق کے شہر موصل میں اسے ایجاد کیا۔ مولوی محمد اعظم نے '' فتح الودود' میں یمی بات کھی ہے کہ کس میلاد کا پہلا یاتی عمراین ملاحمدموسلی ہے۔

غرض آغاز اسلام سے چھسو برس بعد مجلس میلا دکوجس نے سب سے پہلے ایجاد کیا وہ عمر ابن محمد تھا اورجس مقام پرایجا دکیا وہ ملک عراق کا شہر موصل تھا۔

#### كياصلوة وسلام اور محفل ميلاد بدعت ب؟ التحقيق ١١٨ الله

میں'' جشن عید میلا دالنبی' منایا جاتا تھا تو بس — یہ بحث یہبیں ختم ہوئی ۔ لیکن اگر کوئی ثابت نہ کر سکے اور یقین جانے قیامت تک کوئی ثابت کر بھی نہیں پائے گا تو سوال یہ ہے کہ پھریمل بدعت ہوا کہ بیں؟ بدعت اور بدعتی کے متعلق آپ نے بہت پھے سنا اور پڑھا ہوگا۔

آج جولوگ جشن عید میلا دالنبی کے فواید و برکات اور ثواب بتاتے ہیں وہ
استے سمجھ دار ہوگئے ہیں کہ بیفواید • اور برکات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ، تا بعین اور
تنج تا بعین رحمہم اللہ کو تو نظر نہیں آئے لیکن انھیں نظر آگئے۔ میلا دکرنے والوں کو کیا
دین کی اُن سے زیادہ سمجھ ہے؟ (معاذ اللہ)۔ یا بیہ کہ بیہ حضرات نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم سے اتنی محبت نہیں کرتے تھے جتنی بیمیلا دکرنے والے کرتے ہیں۔ (معاذ اللہ)
اللہ ثم معاذ اللہ)

اگرابیانہیں ہے تو میلا دکرنے کے جتنے فواید و برکات اور ثواب بتائے جاتے ہیں وہ سب بے کار کی باتیں ہیں۔ بدعت، لہو ولعب اور ایمان کے ساتھ ساتھ مال کا ضیاع ہے۔ جو پچھ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اہلِ خیر القرون نے کہا اور کیا فتنا ہ ہی دین ہے۔

یہ باور ہے کہ مفلِ میلا دیا مجلسِ میلا داور چیز ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نفسِ ذکر ولا دت باسعادت اور چیز ہے۔ پہلی بدعت اور دوسری مستحب اور ثواب کا باعث بلکہ ہماری ضرورت ہے۔ بید دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اور ان دونوں میں کوئی معمولی سافرق نہیں بلکہ زمین وآسان کا فرق ہے۔

اس بات کے واضح ہوجانے کے بعد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنا ثواب اورجشن عیدمیلا دالنبی منانا، اس میں ناچنا اور بدنظری کرنا بدعت اور

کیسے کیسے نواید بتلائے جاتے ہیں کہ ۱۱ رہے الاوّل کو جوخوشی منائے گاسال بھرسکون وراحت سے
رہے گا،کین مشاہدہ یہ بور ہا ہے کہ جتنا ۱۲ ارر بھے الاوّل کا فراؤ سراٹھار ہا ہے اتن ہی بلکداس سے زیادہ
خوست ہرسال پوری پاکستانی قوم پر بالحضوص آرہی ہے۔ (شریفی)

بہت بڑا جھوٹا ہونا اور اعلانیہ گناہ کرنا عبداللہ ابن اسعد الیافعی الثافعی صاحب ''مراۃ البخان' کے قول ہے واضح اور ثابت ہے۔'' (قرۃ العیون: جاہم ۵۰) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمر ابن جھرا ہالی علم کے نز دیک بہت غلط تھم کا آ دی تھا۔

مجلس میلاد کا پېلامرون:

اہل اسلام چھسو برس تک جس مجلس میلا دے قطعاً نا آشنا ہے، بہ ظاہر بعض کی تحریرے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ایجاد کرنے والے (موجد) عمر ابن محمد اور سلطان اربل دونوں ہے۔ جیسے مولف قر ۃ العیون کی عبارت ابھی او پر گذری ہے اور بعض کی تحریرات سے بتا چلتا ہے کہ پہلے سلطان اربل نے اسے ایجاد کیا تھا۔ چنال چہ حفرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے ''حسن المقصد فی عمل المولد'' میں لکھا ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے ''حسن المقصد فی عمل المولد'' میں لکھا ہے کہ مولود کیا این مظفر ابوسعید ابن زین الدین ابن علی نے ، جو برے بادشا ہوں میں سے تھا۔''

بعض کے بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ اول موجد عمر ابن محمد تھا اور سلطان اربل نے مجلس میلا دمنعفد کرنے میں اس کی پیروی کی تھی۔ جبیبا کہ علامہ ابوشامہ اور صاحب سیر قاشامی میں تحریر کیا ہے کہ

' بادشاہ اربل نے مولود میں عمر ابن محمد کی پیروی کی تھی۔' ہمار ہے نزد کیک بیر آخری بات ہی تھیجے ہے۔اصل میں اسے ایجاد تو عمر ابن محمد نے کیا کیکن اس کی افتذ امیں اس کورواج اور شہرت بادشاہ اربل نے دی۔ معز الدین حسن خوارزی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ ''بادشاہوں میں سلطان اربل پہلا بادشاہ ہے جس نے مولودا یجاد کیا۔'' بریلوی مولوی عبد السیمیع یں کھتے ہیں:

© رام پوری کے بریلوی ہونے ہے انکار: مولوی عبدالسین رام پوری کی کتاب انوار ساطعہ پراحمدرضا بریلوی نے تقریظ ونقعد این تکھی ہے، جس میں فاضل بریلوی نے عبدالسین رام پوری صاحب کے نہ صرف ایمان بلکہ علم وضل ، تقویٰ وطہارت کی بھی شہادت دی ہے۔

#### 

مجلس میلاد کے بانی کے احوال:

عمرابن محرموسلی کا شارنہ مجہدین میں ہے نہ محدثین میں، نہ فقہا میں اور نہ ہی متکلمین میں، بلکہ سے لیہ وہ اپنے علمی اور شخفیقی مقام کے لحاظ سے ایک مجہول الحال (نامعلوم، جس کا کچھا تا بتا نہ ہو) آ دمی ہے۔ اس کا کارنامہ جس کی وجہ سے اس کا ذکر بعض کتابوں میں مل جا تا ہے بس یہی میلا دا بجاد کرنا ہے اور اس کا اتنا ذکر اور چرچا بھی حقیقت میں سلطان اربل کے فیل ہوا، اس نے مجلسِ میلا دکر نے میں اس کی اقتدا کی ، ورنہ آج کوئی اس کا نام تک نہ جانتا۔

بہر حال بہت ہے اکا بر علمانے اس پر سخت تنقیدیں کی ہیں۔ چنال چہ علامہ تاج الدین فاکہانی رحمتہ اللہ علیہ نے رسالہ 'المور دفی الکلام مع عمل المولد' میں لکھا ہے: ''مولود کو نکالا ہے بطالوں (بینی بہت ہی جھوٹے مکار اور تھتے لوگ)، غلط کاروں نے ،خواہش نفس نے اور اس کا اہتمام کیا ہے شکم پروروں (بینی پیٹ بوجا کرنے والے ، پیٹ بھرنے والوں) نے ۔''

صاحب ''نوشیخ المرام فی بیان المولد والقیام' نے بلاحواله لکیاہے که ''مجلسِ میلا دکو بادشاہ اربل اور عمر ابن ملاححہ نے ایجاد کیا ہے۔ یہ دونوں اہلِ شریعت کے نزد یک ثقہ اور معتبر نہیں ہیں، کیوں کہ بید دونوں گانا باجا سنتے ہے بلکہ بادشاہ اربل تو ناچ تا بھی تھا ۔ '(حصر ششم)

صاحب "قرة العيون" في يكهام:

"اوربه بات بدخونی ظاہر و باہر ہے کہ میجلسِ میلا د مذکور بعد قرونِ ثلاثہ کے اہلِ بدعت نے ایجاد کی ہے۔" (ج اجس ۴۸)

پھرآ گے چل کر عمراورسلطان اربل دونوں کے متعلق مع حوالہ صاف ظاہر کر دیا کہ "اور ظاہر ہے کہ اس مجلس میلا د کا موجد عمراور ملک مظفر ابوسعید ہیں اور ان کا

• شایدای لیے نام نہاد''اہلِ سنت' میلاد میں رقص وسرود سے فرحت باب ہوتے ہیں، تا کہ بانیان میلا دکوبھی ثواب کا تحفہ جائے۔

#### كياصلوة وسلام اور مخفل ميلاد بدعت ہے؟ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ميلاد بدعت ہے؟

ميلا دكورواج دييخ والاغيرمقلدتها:

اعلامہ احمد ابن محمد مالکی مصری رحمہ اللہ اپنی کتاب' قول معتمد' میں نقل کرتے ہیں کہ معز الدین حسن خوارزی نے اپنے تاریخ میں لکھاہے کہ

''سلطان اربل نضول خرج بادشاہ تھا، اپنے وقت کے علما کو تھم دیتا تھا کہ خود اپنے قیاس واجتہا دیچمل کریں اور دوسرے کی تقلید یا ندہب پر نہ چلیں جتی کہ علما کی ایک جماعت اور فضلا (مولویوں) کا ایک گروہ ترک تقلید کی طرف مایل ہو گیا ہے۔''

اس سے دوبا تیں صاف معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بیر کہ سلطان اربل فضول خرج تھا اور دوسر اید کہ وہ تقلید کا تخالف تھا، تب ہی تو دوسروں کوترک تقلید کا تخام دیتا تھا۔

یعنی اگر کوئی شخص فقہ کے کسی مسئلے میں کسی امام کے بتائے ہوئے طریقے پڑمل کرتا ہے جیسے حنفی حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پڑمل کرتے ہیں تو وہ بادشاہ کہتا تھا کہ انھیں چھوڑ و، خود جو سمجھ آئے وہ کرو۔ ان کی پیروی اور ان کی تقلید نہ کرو۔

سبنا ابن جولان نے تاریخ ''مراۃ الزمال' میں لکھاہے کہ سلطان اربل ''ظہر سے عصرتک (نام نہاد) صوفیوں کے لیے جلس ساع کرتا تھا اوران کے ساتھ خود بھی ناچتا تھا **©**''

ابن خلکان کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ساع مع المزامیر (لیعنی قوالی وہ بھی باجوں اور طبلوں کے ساتھ) ہوتا تھا، جو کہ حرام ہے اور اس پرسب کا اتفاق ہے۔ باجوں اور طبلوں کے ساتھ) ہوتا تھا، جو کہ حرام ہے اور اس پرسب کا اتفاق ہے۔

ابن خلکان اربلی شافعیؓ نے ''وفیات الاعیان' میں اپنے ہم وطن وہم عصر سلطان اربل اور اس کی مجلسِ میلا د کا تفصیل سے ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ طبقہ جو مجلسِ میلا د کا حامی تھا ہر طبقے میں ایک ایک جماعت گانے، خیال اور ملائی والوں کی مجلسِ میلا د کا حامی تھا ہر طبقے میں ایک ایک جماعت گانے، خیال اور ملائی والوں کی

اس سے رہی معلوم ہوا کہ بریلوی اس زمانے کے غیر مقلدین کی تقلید کرتے ہیں۔ اس لیے بریلوی نام نہاد صوفیا اپنے مریدوں اور مرید نیوں سے بر ہندر تص کراتے ہیں۔

#### 

"اور بادشاہوں میں اول بادشاہ ابوسعید مظفر نے مولود شریف خصوصیت کے ساتھ دیجے الاول میں مقرر کردی ۔غرض کہاس بادشاہ نے شیخ عمر فدکور کی پیروی اس فعل میں کی۔" (انوار ساطعہ: ص ۱۲۰)

#### مروح ميلاد كياحوال:

بادشاہ اربل کے بارے میں ابن خلکان کی'' وفیات الاعیان'' اور'' کامل ابن اشیر' وغیرہ تاریخی کتابوں میں اس کا تفصیل سے ذکر ہے۔ اس کا نام کو کبوری یا کو کیری یا کوکری اور لقب ملک معظم مظفر الدین تھا، ابوسعید کنیت تھی۔ ملک عراق کے قلعم موصل میں رات کے وقت ۲۲محرم ۵۲۹ ھے/۱۲ راپریل ۱۵۱۳ء کو بیدا ہوا۔ ۱۲ رمضان مصل میں رات کے وقت ۲۲محرم ۵۲۹ ھے/۱۲ راپریل ۱۵۵ اء کو بیدا ہوا۔ ۱۲ رمضان مصل میں رات کے وقت ۲۲محرم ۵۲۹ ھے/۱۲ راپریل ۱۵۵ اء کو بیدا ہوا۔ ۱۲۳۲ھے/۲۰ رجون ۱۲۳۳ء کو انتقال ہوا۔

پہلے قلعہُ اربل میں دن کیا گیا، پھر حسب وصیت ایک سال بعد اسلا ھے اسلا ہے۔
میں اس کا جنازہ مکہ مکر مہروانہ کیا گیا، وہاں اس نے عرفات کے بینچا پنی زندگی میں
ہی اپنے دنن ہونے کے لیے ایک قبہ بنوار کھا تھا، مگر کسی وجہ سے جنازہ مکہ معظمہ تک نہ
پہنچ سکااورلوگوں نے واپسی میں مشہد کے قریب کوفہ میں سپر دخاک کردیا۔

مورخین نے بادشاہ اربل کی زندگی کے بارے میں بڑی تفصیل سے لکھاہے اور اس کے وہ حالات بھی بیان کردیے ہیں جن سے اس کا غیر ثقتہ (غیر معتبر) ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ چناں چبعض حوالے ملاحظہ ہول:

چناں چہوہ اپنی تقدیق میں لکھتے ہیں کہ

"الحاصل! دونو جیس جنھوں نے منکرین کوٹھکانے لگایا، ان میں سے اس زمانے میں ایک ہمارے دینی بھائی ہیں، ہزرگی اور ژنبہ والے، صاحب عقل بھی وعلم وسیع مولوی عبدالسمیع اللہ ان کو بچائیو ہرشنج سے، میں نے دیکھے ان کے پاکیزہ کلام شل رفع الا وہام، رحمت القلوب واثو ارساطعہ اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے۔" (انو ارساطعہ: ص ۱۷۲۸)

دوسرے غلام رسول سعیدی نے ''اعلے حضرت کے فقہی مقام'' میں رام پوری صاحب کا وفاع کیا ہے۔اس کے باوجود بھی بریلوی انکار کرتے ہیں کہ ان کا ہم ہے کوئی تعلق نہیں تھا۔''

#### كياصلوة وسلام اور مخفل ميلاد بدعت ب؟ التلق الق الله الله

سلطان اربل خود بھی ناچتا تھا۔ ہرسال اس محفل میں نتین لا کھدینارخرچ کرتا تھا۔ علما اور صوفیا جوحاضرمحفل ہوتے تھے ان کوانعام واکرام سے خوش کرتا تھا۔''

مولود يا نعت كى كتاب كايبلامصنف:

جس مصنف نے مولود کی سب سے پہلی کتاب تھی تھی اس کا نام ابوالخطاب عمر ابن حسن ابن دحیه کلی اندلی بلسنی ہے۔وہ ۵۳۲ه ط/۱۳۹ میں پیدا ہوا۔ بوے ہوکر طلب علم کے کیے اکثر شہروں کا سفر کیا۔ برقول ابن خلکان کے وہ اپنے وقت کے مشہور عالم تصے قاہرہ میں ۱۲۲ ھیں جو دارالحدیث بناتھا اس میں ابن دحیہ کسی وقت سے بھی تھے۔ کتاب "مستوفی" - کہتے ہیں کہان ہی کی تصنیف ہے، جس میں اسائے النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ انھوں نے مولود کی جو کتاب لکھی تھی حسب تحریر ابن خلكان اس كانام 'التنور في مولد السراح المنيز ' ہے۔ بعض نے 'التنور في مولد البشير والندير "جهى لكها ب- ابن وحيد نے بيركتاب اس وقت لكھى حب كر١٠٢ هيس وه خراسان جاتے ہوئے بین کراربل آئے کہ سلطان کوجلس میلاد سے عشق ہے۔ سلطان تک رسائی بیدا کی ، کتاب لکھ کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کی اورخود پڑھ کر سنائی۔سلطان اربل نے خوش ہوکراکی ہزاردیناریا اشرقی اُسے انعام میں دی۔اس وافعے کواکٹر مورجین نے لکھا ہے اور ان سے مجوزین (جایز کہنے والے) مجلس میلاد فالجمي كيام - چنال چه علامه سيوطي رحمه الله "حسن المقصد" ميل لكهت بيل كه " فين ابوالخطاب ابن دحيه في ميلا درسول مين ايك كتاب لكسى اوراس كانام التوری مولدالبشیر والند بررکھا۔ بادشاہ نے اس کے صلے میں اسے ایک ہزار وينارديدان دحيه عرص تك اربل من رج اور ٢٣٠ همن اس حال من انقال کیا کہ وہ اہلِ فرنگ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، شہرعکاسہ میں۔" مشہور بربلوی عالم مولوی عبدالسمع نے اپنی کتاب "انوارساطعہ" اورمولوی محمد اعظم نے اپنی کتاب "فتح الودود" میں اس بات کوشلیم کیا ہے کہ مولود کی پہلی کتاب ابن دحيه ني المحى، جس كانام "التوري مولدالسراج المنير" تها، جواس في ١٠٠٥ ه

کیاصلوۃ وسلام اور محفل میلا دبدعت ہے؟ اور آوازیں بیٹے اور آوازیں بیٹے اور آوازیں نکالے گئے۔ (بعنی قوال اور اس کے ہم نوا جوساز بجاتے، تالیاں پیٹے اور آوازیں نکالے گ

'' مجلسِ میلاد کے دودن رہ جاتے تو سلطان طبلوں ، گویوں ، ملا ہی وغیرہ راگ ہا ہے گی شم کے بے شارسا مان نکلوا تا۔ شبِ میلا دمیں قلعے میں بعد مغرب سے گانا کرا تا اوراس کوگانے کے سوادوسری چیز میں مزہبیں ملتا تھا۔'' غرض سلطان اربل فضول خرج تھا، طبلوں اور با جوں کے ساتھ گانے سنتا تھا، تقلید آئمہ کا مخالف اور غیر مقلدتھا، غلط کا راور غیر ثقہ تھا۔

ميلاد برتين لا كاخرج:

معرت امام احمد ابن محمد مصری مالکی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ

دور (میلادکومروج کرنے والا) ایک مسرف (نضول خرچ) بادشاہ تھا،علاے

زمانہ ہے کہا کرتا تھا کہ وہ اپنے استنباط اور اجتہاد پڑھل کریں اور غیر کے ندہب

کی پیروی نہ کریں جی کہ (دنیا پرست) علا اور نضلا کی ایک جماعت اس کی
طرف مایل ہوگئی ۔ وہ رہج الاول میں میلاد منعقد کیا کرتا تھا۔ بادشاہوں میں وہ

پہلاخض ہے جس نے یہ برعت گھڑی ہے۔' (القول المعتمد فی عمل المولد)

نیز مسرف بادشاہ بیت المال اور رعایا کی لا کھوں کی رقم اس برعت اور جشن پر
صرف کر دیتا تھا۔ چناں چہ حضرت علامہ ذہبی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں:

دوہ ہرسال میلاد پر تقریباً تین لا کھڑ پینے خرچ کیا کرتا تھا۔'

(دول الاسلام: ج۲ج سال)

سبطابن جوزی نے تاریخ ''مراۃ الزمال' میں لکھاہے کہ ''جولوگ سلطان اربل کے بہاں میلاد میں اس کے دسترخوان پرشریک ہوتے ہے ان کا بیان ہے کہ دسترخوان پر پانچ ہزار بکرے ، دس ہزار مرغ ، سوگھوڑے ، میں ہزار قاب حلوے کی ہوتی تھیں۔ بہت سے عالم اور صوفی مرعو ہوتے تھے۔ صوفیوں کے لیے ظہر سے عصر تک گانا ہوتا تھا، جس میں ان کے ساتھ

#### كياصلوة وسلام اور مخفل ميلاد بدعت ب؟ الله الله الله ميلاد بدعت ب

كياكرتا تفاجن كى مجھاصل اور حقيقت نہيں ہے۔"

ا حافظ ضیاء مقدی نے فرمایا:

" مجصاس كا حال اجها لكتاب، ليكن وه آئمه كوبهت براكبتا تقاربيه بات اس كى

مجھے اچھی نہ معلوم ہو گی۔''

﴿ مَا فظ ضياء كوعلامه ابراجيم سنهوريّ نے خبردي كه

"بينك مثالخ مغرب نے ابن دحيد كى جرح ميں تصنيف لكھى ہے-"

یعنی مغرب کے مشائ (بزرگوں) نے کوئی کتاب لکھی تھی جس میں اس کی

غلطیوں کے بارے میں سوالات کیے گئے تھے۔اس کے بعد حافظ ضیاء پھرخود اپنا

مشابره لكصة بين:

" پھر میں نے ابن دحیہ ہے بہت ی وہ چیزیں دیکھیں جواس کی جرح وتصنیف

پرواقعی دلالت کرتی محصیں۔''

لعنی حافظ ضیائے نے خود بھی ابن دحیہ میں غلط بائٹیں دیکھیں۔

@ حافظ ابن حجر عسقلانی حافظ ابوالحن ابن المفصل رحمهما الله سے نقل کرتے

یں کہ

''ابن دحیه ظاہری المذہب (غیرمقلد) تھا۔ائمہ اورعلائے سلف کو بہت برا کہتا تھا۔اس کی زبان خبیث تھی ، وہ احمق ،سخت مغروراورامور دین میں کوتاہ

نظراور تهاون تقا (لینی دینی امورکومعمولی با تیں سمجھتاتھا)۔"

( علامه ابن عساكر في افي كتاب "رجال" مين لكها ي:

"ابن دحیه اچهاشاعر تهامگرروایت مین متهم تها، کیول که وه بهت روایت کیا کرتا

تفا\_ (لعني جمولے قصے بہت سنا تاتھا)۔"

ابن نجار نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے:

''میں نے لوگوں کو ابن دحیہ کے کا ذب وضعیف (جھوٹی اور بے بنیاد با تنیں کرنے والا) ہونے پرمتفق پایا اور اس پر کہ وہ ان حدیثوں کے سننے کا دعویٰ کا

## کیاصلوٰۃ وسلام اور محفل میلا د بدعت ہے؟ کی اس کا کی اور سلطان اربل کی خدمت میں پیش کر کے ایک ہزارا شرقی حاصل کی۔

مصنف كاتعارف:

ابن دجیہ کے مخضراحوال اوپر لکھا جا بچکے ہیں، جس سے پتا چلتا ہے کہ وہ عالم شخے، ادیب شخے، مورخ شخے، مگریہ بیں معلوم ہوتا کہ وہ ثفتہ شخے یا غیر ثفتہ؟ مانعین انھیں غیر ثفتہ کہتے ہیں۔ چناں چہ مولوی عبدالسم ہربلوی اس کی شکایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ

"منکرین لوگ اس عالم محدث کو بھی بابت مولود شریف لکھنے اور پڑھنے کے "شمن جانتے ہیں اور ان کی برائی لکھتے ہیں۔حالاں کہ کتب معتبرہ میں ان کی

تعریف مندرج ہے۔" (انوارساطعہ: ص۱۲۲)

حالاً سی دهیدی برائی کرنے والے اس لیے ان کی فدمت نہیں کرتے کہ وہ مولود لکھتے اور بڑھتے تھے، بلکہ وجہ اس برائی کی بیہ ہے کہ مور خین اور اصحاب رجال نے ان کی فدمت کی ہے۔
نے ان کی فدمت کی ہے۔

چناں چان میں سے بعض کے اقوال ملاحظہ ہول:

ا علامه س الدين ذهبي رحمه الله "ميزان الاعتدال" ميس لكهي بيس كه

"عرابن حسن ابن دحیداندی محدث بقل میں متم رہے۔"

لینی اس برقل کا الزام ہے۔آ گے مزید لکھتے ہیں کہ

" میں کہتا ہوں کہ ابن دھیہ کی کتابوں میں الیمی چیزیں ہیں کہ جواس پر عیب

لگاتی ہیں، تھیج وتصنیف کے بیل ہے۔"

يعنى اس كى كتابوں ميں اليي باتيں موجود تھيں جواس پرعيب لگاتی تھيں اور وہ

باتيں بہت زيادہ تھيں۔جے تھيک کرلينا چاہيے تھا۔

ا علامه ذہبی رحمه اللہ نے حافظ ابو بکر ابن عبد الغنی رحمه الله مشہور به ابن النقطم

حفى بغدادى يفل كياب كمانهول فرمايا:

د'ابن دحیه معرفت اور بزرگی کے ساتھ مشہورتھا، مگربعض ایسی چیزوں کا دعویٰ

#### كياصلوة وسلام اور كفل ميلاد بدعت ب؟ التلاق الله الله الله الم الركفل ميلاد بدعت ب

بلکہ بااعتاداور بڑے علما ہیں۔ بعض ان میں سے ائم ڈن بھی ہیں۔ پھران میں حنفی بھی ہیں، جیسے ابن نقطہ اور محفل میلا دکے جامی علامہ سیوطی (شافعی) بھی ہیں۔ان میں سے ایک نقطہ اور محفل میلا دکے جامی علامہ سیوطی (شافعی) بھی ہیں۔ان میں سے ایک نے بھی ابن دحیہ کی اس لیے برائی نہیں کی کہ وہ مولود پڑھتے اور لکھتے تھے بلکہ اس لیے کہ ابن دحیہ میں واقعی بیر برائیاں موجود تھیں۔

بس سجی بات بیہ ہے کہ ابن دحیہ ظاہر المذہب (غیرمقلد) تھا۔ متہم فی التقل تھا، ائریہ وعلمائے سلف کو برا کہتا تھا۔ امور دین کو ہلکا جانتا تھا۔ جھوٹی حدیثیں بنا تا تھا۔ ابی عقل سے فتوے دیتا تھا۔ بدزبان تھا۔ ابی عقل سے فتوے دیتا تھا۔ بدزبان تھا۔ حبیث اللیان تھا۔ بدزبان تھا۔ اجمی تھا۔ مغرور تھا۔ کم نظر تھا۔ جھوٹا تھا۔ وہ قابل فدمت تھا، لہذا غیر ثقہ تھا۔

#### ميلا د كاموجد، مروح ،مصنف تينول غيرمقلد تنصے:

اوپرابھی معلوم ہو چکاہے کہ جلس میلا دکود نیا میں سب سے پہلے ایجاد کرنے والا (مروج) عمر ابن محر موصلی اور اس کورواج اور شہرت دینے والا (مروج) ملک معظم مظفر الدین ابوسعید کو کبوری اربلی اور مولود کی پہلی کتاب لکھنے والا (مصنف) عمر ابن حسن ابن دھیہ کہ کبی اندلی تھے۔ نیزیہ بھی ظاہر ہو چکاہے کہ سلطان اربل غیر مقلدتھا، کبول کہ بہ قول معز الدین حسن خوارزی فی وہ علمائے وقت کو تھم دیتا تھا کہ خود اپنے اجتہاد پرعمل کریں، دوسرے کے مذہب پرنہ چلیں اور علما وفضلائے وقت کی ایک جاءے ایسا کریں کہ وسرے کے مذہب پرنہ چلیں اور علما وفضلائے وقت کی ایک جاءے ایسا کرین کریں، دوسرے کے مذہب پرنہ چلیں اور علما وفضلائے وقت کی ایک جاءے ایسا کرین کبی گئی تھی، جن کے بارے پریلوی مولوی عبد السیع کو بھی اقرار

" بعض ان میں سے اپنے اوپر تقلید ائمہ کی واجب نہ جانے تھے۔" (انوار ساطعہ: ٩٨٥)

ابن دحیہ کے بھی غیر مقلد ہونے میں کچھ شبہ بیں۔ کیوں کہ بہ تول حافظ ابن حجر عسقلانی فی وہ ظاہری المذہب تھا، ائر کے وہرا کہتا تھا اور بہ قول علامہ جلال الدین سیوطی : وہ اپنی ہی عقل ورائے سے فتوی دیتا تھا اور پھراس کو سچا ثابت کرنے کے لیے فرضی سند وحدیث تک بنالیتا تھا۔

#### كياصلوة وسلام اور محفل ميلا وبدعت ہے؟

کرتا تھا جن کواس نے نہیں سنا تھا اور ان لوگوں سے ملاقات بیان کرتا تھا جن سے نہیں ملاتھا اور اس کی نشانیاں اس پر ظاہر تھیں۔''

﴿ پھرابن نجارًاس کے بعد لکھتے ہیں کہ

" مجھ سے بعض علمائے مصر نے اور ان سے حافظ ابو الحن ابن الفضل ہے جو
آئکہ دین میں سے تھے، بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ دربار عام میں باوشاہ کے
سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس نے ایک حدیث سانے کی فرمایش کی، میں نے
سنادی۔ پھر پوچھا بیحدیث کس نے روایت کی ہے؟ مجھے اس وقت سندیا ونہ
تقی ،اس لیے لاعلمی ظاہر کی۔ جب وہاں سے واپس چلا تو راستے میں ابن وجیہ
ملا اور کہنے لگا کہتم نے اپنی طرف سے حدیث کی کوئی سند بنا کر کیوں نہ بیان
کردی؟ باوشاہ اور حاضرینِ مجلس کیا جانیں کہ سند سجے ہے یانہیں؟ بادشاہ تم کو
برناعالم مجھتا اور اس سے تعمیں نفع حاصل ہوتا۔ بین کر مجھے یقین ہوگیا کہ ابن
دحیہ برنا جھوٹا اور دین کے کامول کونہایت ہلکا جانے والا ہے۔''

@ علامہ جلال الدین سیوطی " تزریب الراوی شرح تقریب النواوی " میں فرماتے ہیں کہ

''ایک قتم کے دضاعین (کمینے) وہ ہیں کہ اپنی عقل سے فتوے دیتے ہیں، جب دلیل مانگی جاتی ہے تو اپنی طرف سے حدیث بناتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابن دحیہ بھی ایسا ہی کیا کرتا تھا اور شاید اسی نے مغرب کی نماز قصر 🗨 پڑھنے کی حدیث بنائی تھی۔''

د یکھیے! ابن دحیہ پر بیخت تنقید کرنے والے علامہ ذہبی، حافظ ابن نقطہ حافظ فیاء ، ابراہیم مشہودی، صاحب فتح الباری، حافظ ابن حجرعسقلانی، حافظ ابوالحس، ابن عسا کر ، ابن نجار اور علامہ سیوطی رحمہم اللہ ہیں۔ جو نئے نہیں بلکہ پرانے ہیں۔ جن کی کتابوں پر دیو بندی، ہر بلوی اور غیر مقلدین بھی اعتاد کرتے ہیں۔ اور حجولے نہیں

• عالال كرقصرف عارركعت والى نمازول مين بوتى ہے۔

#### کیاصلوۃ وسلام اور محفل میلاد بدعت ہے؟ کا مقال کی اس محل کیا جائے گا۔ کوؤین کا حصہ بنا کراُ سے فروغ دیا جائے گا، نہ ہی اس پڑل کیا جائے گا۔

میلاد کے ایجاد کی وجہ:

شریعت کے احکام مثلاً نماز، روزہ، زکوۃ، جج کے متعلق کوئی یو چھے کہ اس کا حکم كيوں ہوا؟ توجواب ديا جائے گا كماس يوكل كرنے كے ليے وجہ جاننا ضرورى تہيں۔ بس الله كاظم باورالله كاظم واجب العمل ب- وجداور حكمت معلوم بويانه بولك كرنا ضروری ہے، لیکن جب کسی ممل کو بندہ ایجاد کرتا ہے تو اس کی وجہ جاننا ضروری ہے۔ تجلس میلا دعمرابن محمد موصلی نے کیوں ایجاد کی؟ اس کی وجہ تاریخ کی کتابوں میں تو تہیں ملتی البت بر بلوی برعتی مولوی عبرالسمع نے اپنی کتاب میں اس کی سیوجہ تھی ہے کہ " حضورا كرم صلى الله عليه وسلم نے ماہ رہيج الاول ميں كوئى عمل مقررتبين فرمايا تھا۔ ابن حائے نے اس کا بیعذربیان کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے کہ مبادا میرے کرنے سے امت پر فرض ہوجائے گا، لیکن اشارہ اس کی فضیلت کا کردیا کہ "میں پیر کے دن اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اس میں پیدا ہوا ہوں۔ " لین امت کو اشارہ نکل آیا کہ جب ہفتے کے سات دنوں میں سی ایک دن محل عبادت شکریه هوگیابه باعث و توع ولادت کے ، پس برس (سال) کے اندر بارہ مہینوں میں ایک وہ مہینہ بھی بلاشک محل شکر ریہ ہوگا جس میں میلاد شریف ہوا۔ اس بنااور اصل پر اہلِ اسلام نے اس مہینے میں مجلسِ شکریہ جو شمل چندعبادات بدنی و مالی پرہے ایجاد کی۔" (انوارساطعہ:ص ۹۱-۱۹۰)

#### ايك سوال:

قربان جایے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان کی شفقت کا بیرحال ہے کہ رہے الاول میں کوئی عمل مقرر نہیں کیا اور ڈرتے ہیں کہ اگر میں پچھ کروں تو کہیں امت پر فرض نہ ہوجائے ، نیکن یہاں اہلِ مولود کا بیرحال ہے کہ نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا خیال ، نہ ڈرنے کا لحاظ اور بہ طور خود رہیج الاول میں عمل مقرر کرتے ہیں اور

#### كياصلوة وسلام اور محفل ميلا د برعت ہے؟

رہ گئے عمرابن محمد توان کی فطرت اور طبیعت کا پتاان کے ایجاد میلا دیے ہی چلتا ہے۔ پھر عمل میلا دیس وہ سلطان اربل کے راہ نما تھا، اس پر طرہ یہ کہ ترک تقلید کا سلطانی تھم تھا اور وہ تھم چل بھی گیا تھا، اس لیے عمرابن دحیہ کی طرح عمرابن محمد کا بھی غیر مقلد ہونا یقینی بات ہے۔

الغرض! مجلس مولود کے پہلے موجد عمر ابن محد موصلی اور پہلے مروج ملک معظم مظفر الدین ابوسعید کو کبوری اربلی اور مولود کی پہلی کتاب کے مصنف ابوالخطاب عمر ابن حسن ابن دجیہ کبی اندلسی نتیوں غیر مقلد ہے۔

غیرمقلدین کے بارے میں احدرضا بریلوی کافتویٰ:

اب اگر مجلسِ میلا د کے حامی غیر مقلدوں کا حال اور ان کے احکام معلوم کرنا
چاہیں تو اپنے مجد دومقدا حامی بدعت و ماحی سنت احمد رضا خان ہر بلوی کا رسالہ ' از النہ
العار'' ملاحظہ فر ما ئیں، جس میں کم سے کم درجے کے غیر مقلد کو (بعنی اس کو جو بلا
حصول منصب—اجتہا دصرف کسی شخص کی پیروی نہ کرنے کی وجہ سے کرتا ہوا ور اس
کے سواکوئی اور اعتقادی اور عملی خرابی اس میں نہ ہو، ایسے ہلکے درجے کے غیر مقلد کو)
قرآن اور آئم رسلف وخلف کا مخالف، خارق اجماع (امت کے اتحاد کو تو ٹر نے والا)
اور متبع غیر سبیل المونین (مومنوں کے سے حراستے سے ہٹ کرچلے والا) گم راہ اور بد

نیز ان ہی فاضل بر بلوی کا ایک رسالہ "النبی الاکیدعن الصلوۃ وراء عدی التقلید" ہے،جس میں ثابت کیا گیا ہے کہ سی غیرمقلد کے پیچھے نماز درست نہیں۔اس میں غیرمقلد کے پیچھے نماز درست نہیں۔اس میں غیرمقلد کے احکام اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔

بہر حال امام بدعت احمد رضا خان کے اس فتوے کی روسے مجلسِ میلاد کے موجد، مروج اور پہلے مصنف تنیوں کے تنیوں مخالف قرآن ومخالف اجماع مونین، کم راہ اور بہلے مصنف تنیوں کے تنیوں مخالف قرآن ومخالف اجماع مونین، کم راہ اور بددین تھے۔ان کے پیچھے نماز بھی درست نہیں۔

للنداشرى مسايل ميں ندان كى بيروى كى جائے كى اور ندہى ان كى ايجاد كردہ چيز

#### كياصلوة وسلام إور مخفل ميلاد بدعت ہے؟

طریقهٔ محفل میلا دا بیجاد کیا۔ کیوں؟؟؟ اس لیے کہ روزے میں نفس کوز حمت ہوتی ہے اور بیہاں محفل آرائی میں نفس کی تفریح کا سامان ہوتا ہے۔

انصاف سے بتا ہے! سنت کوچھوڑ کے بدعت کواپنانا ای کو کہتے یا نہیں ....؟!

برصغيرياك ومندمين ببهلاميلا دكاجلوس:

نشخ الحديث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمته الله عليه اپنی مشهور کتاب "راوسنت"ص۲۲۱ میں لکھتے ہیں:

'' یہ یادر ہے کہ میلاد کا جلوں انگریز کے زمانے میں ایک خاص مصلحت کے تحت پی ضلع لا ہور سے دو شخصوں نے ایجاد کیا تھا۔ مولوی عبد المجید صاحب جو فوت ہو چکے ہیں اور جناب حاجی عنایت اللہ صاحب جو تادم تحریر (۱۹۵۷ء) لا ہور میں بہ تیدِ حیات ہیں، بلکہ وہ اس جلوس کے نہا بانی ہونے کے مدی ہیں۔''

اس بات کی مزید نشر تک مولانا حافظ لیافت علی شافقش بندی غفوری کی کتاب "مجموعه صلوة وسلام مع احکام شرعیه" صس سی سی مولف کوشنخ الحدیث حضرت مولانا محد سرفراز خان صفدر رحمته الله علیه کی ایک مجلس میں اس کی تفصیل معلوم موئی که "شیخ عنایت الله ایک مهندونومسلم تھا اور بیجلوس ۱۹۲۹ء میں پہلی مرتبه اس نے لا مور میں نکالا تھا، ایمی کچھ دن پہلے وہ فوت ہوگیا ہے۔

یہ بات حضرت میں الحد بہتے نے ۲۳ رصفر المظفر ۱۳۲۳ ہے کوکرا جی میں حضرت مولا نامفتی محمد جمیل خان شہید کے مکان پر بعد نماز عصر علما ہے کرام سے خطاب کے دوران کہی تھی۔

مولانا حافظ لیافت علی شاہ صاحب کی بیر کتاب متعلقہ مضمون پر بہت مفید معلومات پرمبنی ہے۔

احدرضاخان كي تحقيق:

مجدد بدعت جناب احمد رضا خان کی شخفیق جوان کے فناوے میں موجود ہے

#### 

مجلسِ میلا دفرض قرار دیتے ہیں۔نہ کرنے والوں کو ملامت کرتے ہیں ، انھیں بدوین سمجھتے ہیں ، انھیں بدوین سمجھتے ہیں۔اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ بیمل کرنے والے کیا نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں کررہے ہیں؟

ان اللہ کے بندوں سے کوئی پوچھے کہ اگر بیمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب تھا تو کھل کر بتا دیتے ،کس نے انھیں روکا تھا؟ اوراس کا کیا مطلب ہے پیر کے دن روزہ رکھنے کے اشار ہے کوآج مجلس میلا دکرنے والوں نے سمجھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جواس حدیث کے مخاطب اول تھے اور ان کے شاگر دوتا بعین اور آئمہ رضی اللہ نے نہیں سمجھا؟ دین اور حدیث کی کیا آنھیں صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی زیادہ سمجھ ہے؟ (معاذ اللہ)

اصل حدیث جو بیج مسلم میں حضرت ابوقیادہ رضی اللہ عنۂ سے مروی ہے وہ سیر

"رسول الله صلى الله عليه وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیاتو آپ نے فرمایا کہ اس دن میں پیدا کیا گیا اور اس دن مجھ پر قرآن نازل ہوا۔" (جا ہے ۲۸۰۳)

اگریہ تعلیم کرلیا جائے کہ اس روایت میں پیر کے دن کے روزے کی علت بیان کی گئی ہے تو ریجی ماننا پڑے گا کہ وہ علت صرف ولا دت نثر بف ہی نہیں بلکہ نزول وی کی بھی ہے۔ تو اب جا ہیے کہ ہر پیر کو ور نہ سال میں کم از کم ایک مرتبہ کوئی مجلس نزول وی کی تقریب بھی ایجاد کی جائے۔

اس کے علاوہ ایک بات اور بھی قابل خور ہے اور وہ بیر کہ ان حامیانِ میلاد کے نزدیک حضور سلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولا دت طیبہ کے شکر بے میں ہر پیر کوروزہ رکھتے تھے اوراس کام کے لیے آپ نے کوئی اور ماہانہ یا سالانہ کل مقرر نہیں فر مایا تھا، بلکہ بس بہی ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے، گر ان جدت طرازوں اور بدعت پہندوں نے اسی شکر یے کی ادائیگی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت چھوڑ کے ایک نیا

مولانا محدسر فراز خان صفدر رحمته الله عليه فرمات ين

"جارے استاذ محترم حضرت مولانا محمد ادر ایس کا ندهلوی رحمہ اللہ نے ایک موقع پر بیفر مایا کہ مولوی صاحب! بیلوگ جوآں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں بار ہویں تاریخ کو، تو مولوی صاحب! شریعت ہیں تو بیہ برعت ہے، ہی، ہیں کہتا ہوں کے عشق ومحبت کے لحاظ سے بھی بدعت ہے۔ وہ کسے؟ فرمایا کہ کیا ہے بدعت نہیں کہ مجوب کا دن سال میں صرف ایک مرتبہ منایا جائے؟ آگے ہیجھے یاد نہ کرے اور محبوب کا نام سال میں صرف ایک دفعہ منایا جائے ۔ محبت ہے کہ محبوب ہروقت ذہن میں ہو، تو بیشر بعت میں تو بدعت ہے، ی، عشق ومحبت کے طور پر بھی بدعت ہے۔ "

(خطبات امام اللسنت: جسم ۱۹۳۳–۱۲۲) کاش! بیعبارت پڑھ کرہی بر بلوبوں کوشرم آجائے۔

> ۱۱۷ رہیج الاول کوعام تعطیل کس کی ایجاد؟ مولوی عبدالسمع رام پوری لکھتے ہیں کہ

"اس وقت جو حکام فر ماں روااگریز ہیں کہ ان کو پچھ علاقہ تعظیم وآ داب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بدایں ہمہ انھوں نے اپنی پچہری اور محکمہ ہیں جا بجا اہلِ اسلام کے لیے شل عیداور بقرہ عید کے ایک دن چھٹی اور تعطیل کے واسطے خوشی میلا وحضرت خیر العباد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارھویں تاریخ رہنے الاول کو مقرر کر رکھا ہے۔ افسوس صد افسوس کہ انگریز کام کاروبار ضروری ہیں اپنے حرج منظور کریں اور اپنے حقوق خدمت کارگذاری کو اس روز (میلا دالنبی کے منظور کریں علیہ الصلاق ق

🛈 پاوگ ہے مرادد یو بندی ہیں۔ (نعمان)

#### كياصلوة وسلام اور مخفل ميلاد بدعت ب؟ التلق التلق الله الله المادر مخفل ميلاد بدعت ب

بریلوی اس پر بھی یقین نہیں کرتے۔ان کی تحقیق ہے:

"(میں کہتا ہوں) ہم نے حساب لگایا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت اقدس والے سال محرم کا غرہ وسطیہ (آغاز) جمعرات کے روز پایا، تو اس طرح ماہ ولادت کریمہ کا غرہ وسطیہ بدروز اتواراور غرہ ہلا کیہ بدروز پیر ہوا۔ تو اس طرح پیر کے روز ماہ ولادت مبارکہ کی آٹھ تاریخ بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے تو اس طرح پیر کے روز ماہ ولادت مبارکہ کی آٹھ تاریخ بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل زیجات کا اس پراجماع ہے۔" (فناوی رضویہ: ج۲۲، ص ۱۳ –۱۲۲)

نوٹ: بہاں میں بیربات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس عبارت میں قوسین کی عبارت میں قوسین کی عبارت میں قوسین کی عبارت (میں کہتا ہوں) سے وضاحت ہم نے ہیں کی بلکہ وہ فناوی رضوبیہ میں موجود میں۔۔۔

نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی وفات کی تاریخ کی تفصیل فاصل بر بلوی فناوی رضویه: ج۲۷ کے س۱۹ سے شروع کرتے ہیں مسئله نمبر ۲۲۳ پراور یجی ثابت کرتے ہیں مسئله نمبر ۲۲۳ پراور یجی ثابت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا وصال ۱۲ ارزیج الاقال کو ہوا۔ یہی بات فاصل بر بلوی نے اپنے رسالہ 'نطق الہلال بارخ ولا دالحبیب والوصال' میں کھی ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدایش اور وفات کی تاریخ پر بریلوبوں کے امام احمد رضا کی تحقیق میہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ۸رر بھے الاقال کو پیدا ہوئے اور آپ کی وفات ۱۲ اربیج الاقال کو ہوئی۔ (حوالہ فتاوی رضویہ: ۲۲۶م ۱۳۳۳)

اس تحقیق کے باوجود ہر بلوی طبقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہر عید مناتے ہیں، جس طرح شیعہ طبقہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر عید غدر مناتا ہے۔ بتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ کون ہوا؟ دیو بندی یا بر بلوی؟

عشق ومحبت كالحاظ ہے بھى بدعت:

يہاں ايك واقعه ل كرنے جو جى جا ہتا ہے۔ميرے روحانی استاذ شخ الحديث

#### كياصلوة وسلام اور كفل ميلاد بدعت بي؟ المحالي الله الله

صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ثابت نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اس طریقے اور کیفیت کا نہ ملنا صاف بتلار ہاہے کہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔

#### ایک معمد:

جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ مخل میلاد کا موجد، مروج اور مصنف نتیوں غیر مقلد سے اور اعلے حضرت احمد رضا ہریلوی کے فتوے کے مطابق غیر مقلد بددین ہوتے ہیں، لیکن ان بددینوں کی ایجاد کردہ بدعت محفل میلاد پرعمل کرنے والے "عاشقان رسول" کہلاتے ہیں، جو احمد رضا ہریلوی کے فتوے کی روسے" بددین" ہیں۔ ان کی ایجاد کردہ بدعت پرعمل نہ کرنے والے "دشمنانِ رسول" نصور کیے جاتے ہیں۔ اناللہ واناالیہ راجعون!

ہیں۔ اناللہ واناالیہ راجعون!

اس اُصول کو پڑھے اور سردھنیے۔

#### 

تحریک کے مقابل) زبان مبارک سے فرمادیں کہ بیغل بدعت ہے۔'' (انوارساطعہ: ص ۱۵)

#### فرجى رشوت:

سبحان الله! انگریز کاحضور علیه السلام سے تعطیل بارہ رہیج الاول کا تعلق تو قایم کردیا گیا۔ یہ بیس فرمایا کہ بارہ رہیج الاول کی چھٹی جلوس اور اس میں رنڈیوں کا رقص، ایمانیات کا حصہ ہے یانہیں؟

بریلوی علمانے احمد رضاخان صاحب سے لے کر قیام پاکستان تک تحریک آزادی کی بھر پور مخالفت کی۔ یہی نہیں بلکہ اگر کسی عالم نے تحریک آزادی یا تحریک پاکستان میں حصہ لیا تو ان کے کفر کے لیے من بھر سے بھی زیادہ کے فتوے الاپ گئے۔انگریزوں نے چھٹی کرا کر بریلویوں سے تمام مجاہدین اسلام کو کا فرقر اردلوایا۔ گویا احمد رضا خان اوران ذریت نے انگریز سے اپنی فدہبی رشوت قبول کی۔

#### ملاصة كلام:

المُلِسنت والجماعت حنى دیوبندی کہتے ہیں کہ المروجہ مخال میلا ذاکر عقاید میں سے ہوتی تو ضرور عقاید کی کتابوں شرح عقاید ملی ، شرح عقاید جلالی ، شرح مواقف مسامرہ اورامام طحاوی حنی رحمت الله علیہ کی کئی ہوئی کتاب العقیدة الطحاوی و وغیرہ میں اس کا ذکر ہوتا۔ اورا گرمروجہ مخال میلاد کا تعلق الاعالی وعبادات سے ہوتا تو ضرور فقہ کی کتابوں فناوی عالم گیری ، فناوی شامی ، ہدایہ البحر الرائق ، البدائع والصنائع وغیرہ میں اس کا ذکر ہوتا۔ حالال کہ ہم و کیھتے ہیں کہ نہ عقاید کی کتابوں میں "مروجہ مخال میں اس کا ذکر ہوتا۔ حالال کہ ہم و کیھتے ہیں کہ نہ عقاید کی کتابوں میں "مروجہ مخال میں اس کا ذکر ہوتا۔ حالال کہ ہم و کیھتے ہیں کہ نہ عقاید کی کتابوں میں "مروجہ مخال میں اللہ علیہ وسلم نے "ننماز میں "استخار ہیں" دفقہ کی کتابوں میں ۔ آخر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے "ننماز میں اس طریقہ دکر فرمایا اور امت کو اس طریقہ دکر مطابق ان اعمال کو سرانجام دینے کا حکم دیا تو کیا وجہ ہے کہ "مروجہ مظال میں اس طریقہ اور کیفیت کے ساتھ جس طرح پر میلوی حضرات کرتے ہیں ، حضور میلا د "اس طریقہ اور کیفیت کے ساتھ جس طرح پر میلوی حضرات کرتے ہیں ، حضور میلا د "اس طریقہ اور کیفیت کے ساتھ جس طرح پر میلوی حضرات کرتے ہیں ، حضور میلا د "اس طریقہ اور کیفیت کے ساتھ جس طرح پر میلوی حضرات کرتے ہیں ، حضور

ال آیت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت کابیان ہے۔ صدیث میں آتا ہے:

" حضرت عباس رضی الله عنهٔ ایک دن حضور صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، شاید حضور علیه السلام تک خبر پنجی تھی کہ بعض لوگ ہمارے نسب یاک میں طعن کرتے ہیں، پس منبر پر قیام فرما کر یو چھا:

بتاؤ! میں کون ہوں؟

سب نے عرض کیا کہ آپ رسول اللہ ہیں۔

فرمایا: میں جمداللہ ابن عبداللہ ابن عبداللہ ہوں۔اللہ نے مخلوق کو پیدافر مایا تو ہم
کو بہتر مخلوق میں سے کیا۔ پھران کے دوجھے کیے ،عرب وعجم ہم کوان میں سے
بہتر یعنی عرب میں سے کیا۔ پھرعرب کے چند قبیلے کیے ،ہم کوان کے بہتر یعنی
قریش میں سے کیا۔ پھر قریش کے چند خاندان بنائے ،ہم کوان میں سے سب
سے بہتر خاندان یعنی بنی ہاشم میں سے کیا۔ '(جامع التر فدی: جم کوان میں سے سب
سے بہتر خاندان یعنی بنی ہاشم میں سے کیا۔ '(جامع التر فدی: جم میں اسے کیا۔ '(جامع التر فدی: جم میں سے کیا۔ '(جامع التر فدی کیا۔ '(جامع التر فدی کیا۔ '(جامع التر فدی کیا۔ '(جامع التر فدی کیا۔ ' التر فدی کیا۔ '

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سامنے منبر پر کھڑے ہوکرا پی ولادت پاک اورا پنے اوصاف بیان فرمائے ، جن سے معلوم ہوا کہ میلا دیڑھنا سنت رسول اللہ ہاور آیات قرآنی واحادیث سے واضح دلایل ہیں کہ عیدمیلا دالنبی منانا جایز ہے۔

اسی بناپر صحابہ رضی اللہ عنہم نے اور برزرگان دین نے عید مبلا دالنبی منائی اور آج تک پیمل جاری ہے۔

امت كاعمال بكارني يرافسوس:

آپ نے دیکھے! بیدولا میں امت رضا خانیت کے کننی بربختی کی بات ہے کیا قرآن اس لیے نازل ہوا اور کیا قرآن ہے علیم دیتا ہے کہ عیدمیلا دالنبی مناؤ، بتیاں جلاؤاور ہے جا اسرارف کرو؟ یہ بیسی جہالت ہے؟ اور یہ بسی تفسیر وتشری ہے جو صحابہ

#### كياصلوة وسلام اور مخفل ميلاد برعت ب؟ الله الله الله المرحفل ميلاد برعت ب

باب @

### مجلس میلادمنانے کے دلایل اوران کے جوابات

امت رضاخانيت كے خودساخت دلايل:

مجلس میلادمنعقد کرنے والے میلاد منانے کے لیے جودلایل پیش کرتے ہیں ہم اُن کا بھی ذکر کرتے چلیں مجلس میلاد کے حامی کہتے ہیں:

ا قرآن میں آتا ہے:

قُلُ بِفَضُلِ اللَّهِ وَبِرَ حُمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفُرَ حُواً. (سوره يونس: ۵۸) و بُونُ بِعَنَ الله كَفْلُ مُعُواً. (سوره يونُ نَاكَ فَلْيَفُرَ حُواً. (سوره يونُ نَاكَ فَلْيَفُرَ حُواً. (سوره يونُ نَاكَ فَرَبُعِينَ الله كِفْلُ ورحمت يرخوشيال مناقَ "

اس آیت سے میلا دالنبی ثابت ہے۔ کیوں کہ اللہ نے فضل ورحمت برخوشیاں منانے کا تھم دیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بردھ کرکون می رحمت اور فضل ہے؟ اس لیے میلا دالنبی برخوشیاں مناؤ۔

(P دوسری آیت:

وَامَّا بِنِعُمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث. (سورة في ال

"جواحسان ہے تیرےرب کا سوبیان کر۔"

الله کا تعمی می الله کا جرجا کرونو ہم بھی حضور صلی الله علیه وسلم جو بہت بڑی نعمت ہیں ان کا چرجا میلا دالنبی میں کرتے ہیں۔

الميسري آيت:

لَقَدُ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مِّنُ ٱنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمُ. (سورة توبه: ١٢٨)

"آیا ہے تہارے پاس رسول تم میں کا، بھاری اس پر جوتم کو تکلیف پنچے، حریص ہے تہاری بھلائی پر۔"

#### كياصلوة وسلام اور مفل ميلاد بدعت ب؟ التحقيق التحقيق الما

علامهابن جوزى رحمته الله عليه الني تفسير مين لكصة بين:

ان فضل الله "الاسلام" ورحمة "القران". (زادالمسير: جام ١١)

"فضل سےمراداسلام ہےاوررجت سےمرادقر آن ہے۔"

اگرخوشیال منانی ہیں تو اسلام جو ہمارادین اور قرآن جو ہماری ہدایت کے لیے

نازل ہواہے اس پرخوشیاں مناؤ۔

امام جلال الدين سيوطي رحمته الشعليه لكصة بين:

واخرج ابن جرير والبيهقى عن هلال بن يسار قل بفضل الله و برحمة قال فضل الله "الاسلام" و رحمة

"القوان". (درمنثور:ج٣٦٥)

"وفضل سے اسلام اور رحمت سے قرآن مراد ہے۔"

امام جربرطبرى رحمة الله لكصة بين:

بفضل الله وهو الاسلام و برحمة وذلك القرآن.

(تفيرطري: ج ٢٩٥)

فضل سے مراد "اسلام" اور رحمت سے مراد "قرآن" ہے۔"

علامهز حلى رحمه الله لكصة بى:

بفضل الله هو الاسلام وبرحمة هي انزل القرآن.

(النفيرالمنير:جااص١٩٩)

"فضل عدمواد" اسلام" اوررحت عدمواد" قرآن كانازل مونام-"

علامه شوكاني رحمه الله لكصة بين:

قال فضله الاسلام ورحمة القرآن. (فق القدير: ٢٥٢،٥٢٥)

علامة قاضى اندلى رحمه الله لكصة بي:

قال بعض المتاولين وهو هلال بن يسار و قتاده والحسن

وابن عباس: الفضل الاسلام، الرحمة القرآن.

(الحررالوجيز:جسم،١٢٢)

#### كياصلوة وسلام اور مخفل ميلاد بدعت ہے؟

عليهم الرضوان اوراسلاف عيثابت نبيرى؟

یا پی بداعمالیوں کو ثابت کرنے کے لیے بدعتی کہاں تک پہنچ گئے؟ ان میں شرم وحیانام کی کوئی چیز ہیں؟ انھوں نے ثابت کرنا جا ہا کہ قرآن عید میلا والنبی کی تعلیم دیتا میں العمانی اللہ!

ہائے انسوں! کیسی حمافت ہے۔اب ہم اُن سے پوچھنے کاحق رکھتے ہیں کہ بیہ تفسیر جوتم لوگ کرتے ہوں مام اور تفسیر جوتم لوگ کرتے ہوکسی امام ،کسی مفسر نے اپنی تفسیر میں کھی ہے؟ اگر کسی امام اور مفسر نے ایسی تفسیر بیان کی ہوتو ہم مانے کے لیے تیار ہیں۔

ہم نے اکثر تفاسیر دیکھی ہیں، کسی ایک نے بھی ان آیتوں سے عید میلا دالنبی کو ٹابت نہیں کیا۔ نہ فضل ورحمت اور نعمت سے مراد ولا دت کامعنی لیا ہے، نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت پرخوشیاں منانے کامعنی کیا ہے، بلکہ فضل ورحمت و نعمت سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات مراد لی ہو، ایسا بھی ذکر نہیں کیا۔

تفسير بالرائح جنم كاراسته:

برعتیوں نے جوآ بیوں کی تفسیر بیان کی ہے وہ اپنی عقل اور تفسیر بالرائے سے کی ہے، جب کہ حدیث میں آتا ہے کہ جواپنی عقل سے قرآن کی تفسیر بیان کر ہے تواس کا محکانہ جہنم ہے۔ حدیث بیہ ہے:

من قبال فی القران برایه فلیتبوا مقعده من النار (قال الامام الترمذی هذا حدیث حسن (جامع ترندی: ۲۲،۳۳۳) 
"جوقرآن کے معانی میں اپی رائے ظاہر کرے اس کا محکانا جہنم میں ہے۔"
ان برعتوں کو اس حدیث پرنظر رکھنی جا ہے۔

«فضل" اور" رحمت " کی تفاسیر:

اب ہم امت کے علما کی تفاسیر کو بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے فضل ورحمت سے کیا مرادلیا ہے۔

#### كياصلوة وسلام اور مخفل ميلاد بدعت ہے؟

اى بهذا جاء هم من الله الهدى ودين الحق فليفرحوا فانه اولی مایفر حون به. (تغیرابن کثیر: ۲۸،۳۸۲) "بيلوك جس چيز پرخوشيال مناتے ہيں اس سے بہترخوشي كامقام بيہ كہجو الله كى طرف سے قرآن ہدايت ودين فق آيا ہے اس پرخوشيال مناتے " علامهابن كثيررحمه الله كاقول يراهليا؟ كياخوب كهاب آ تکھیں اگر ہیں بندتو پھردن بھی رات ہے اس میں بھلا قصور کیا ہے آفاب کا اگرہم لوگ سیج دین کوچھوڑیں کے اور لوگوں کے بنائے ہوئے دین پرچلیں کے تو کم راہی ، جہالت ، ذلت کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ محفل ميلا د كے حاميوں نے قرآن كى ايك آيت لَقَدُ جَآءَ كُمُ رَسُولٌ مِّنَ أَنْفُسِكُمْ .... الخُ (سورة توبه:١٢٨) پیش کی ہے، اس سے بھی عید میلا دالنبی کو ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے، لیکن جب ہی جب کین اور اس آیت کی تفییر کو کھنگالاتواس کے برعکس جب ہم نے تفاسیر کی طرف رجوع کیا اور اس آیت کی تفییر کو کھنگالاتواس کے برعکس

قرآن كي آيت سے ناكام استدلال:

اب ہم آپ کے سامنے چند تفاسیر کا ذکر کرتے ہیں جن میں مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر کس انداز سے کی ہے۔

لَقَدُ جَآءَ كُمُ رَسُولٌ مِّنُ أَنْفُسِكُمُ. (تعرفون نسبه و حسبه قال السدى من العرب من بنى اسرائيل) عَزِيُزٌ عَلَيْه (شدید علیه) ماعنتم (قال القتیبی و ضرکم وقال ابن عباس ماضللتم وقال الضحاك والكلبی مااتممتم) حریص علیکم (ای علی ایمانکم و صلاحکم وقال

#### كياصلوة وملام اور مخفل ميلاد بدعت ب؟ الما المالي المرمخفل ميلاد بدعت ب؟

تفسيرجلالين ميں ہے:

قل بفضل الله الإسلام وبرحمة القرآن. (طالين: ١٢٥٠)

مرادآبادی صاحب کی تفسیر:

تعیم الدین مراد آبادی بر بلوی اس آیت کی تفییر اس طرح کرتے ہیں:

د مسی پیاری اور مجوب چیز کے پانے سے دل کو جولذت حاصل ہوتی ہے اس کو فرح کرتے ہیں۔

فرح کہتے ہیں۔ معنی یہ ہیں کہ ایمان والوں کو اللہ کے فضل ورحمت پر خوش ہونا

علی ہے کہ اس نے آخیس مواعظ اور شفائے صدور اور ایمان کے ساتھ دل کی راحت و سکون عطافر مائے۔ حضرت ابن عباس وحسن و قباد ہ آئے کہا کہ اللہ کے فضل سے اسلام اور رحمت سے قرآن مراد ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ فضل سے قرآن اور رحمت سے احاد یہ مروی ہیں۔ ' (خزاین العرفان: ص کے میں اور صاف مراد آبادی صاحب کی تفییر سے بھی عید میلا دالنبی خابت نہیں ہوتی اور صاف واضح طور پر تقریح کی ہے کہ فضل سے اسلام اور رحمت سے قرآن مراد ہے نہ کہ واضح طور پر تقریح کی ہے کہ فضل سے اسلام اور رحمت سے قرآن مراد ہے نہ کہ وال دت نبی کہ اس برخوشیاں مناؤ۔

تمام مفسرین نے نفسل سے اسلام اور رحمت سے قرآن مرادلیا ہے۔ اس کو بھی احظہ فرمائیں۔

المام فخرالدين رازى رحمه الله لكصة بين:

امام المفسرون وقالوا فيضل الله الاسلام ورحمة القرآن. (تغيررازي:ج٩،٩٣٠)

علامه واحدى للصناين:

فضل الله الاسلام والرحمة القرآن وهذا قول عامة

المفسرين. (الوسيط: ج٢،ص ٥٥١)

علامدابن كثيرر مترالله عليه نے اس آيت كے من ميں كيا خوب تفير كى ہے۔

اس کو بھی پڑھے:

#### كياصلوة وسلام اور مخفل ميلاد بدعت بي؟ التلق الع الله

ای مشقتکم ولقاء کم المکروه) حَرِیْصٌ عَلَیْکُمُ (انتهتداو). (ص۱۲۹)

اس آیت کی تفسیر میں بھی کہیں عید میلا دالنبی کا ذکر ہے نہ ولا دت کا۔ علامہ زحملی رحمتہ اللہ علیہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں:

لَقَدُ جَآءَ كُمُ رَسُولٌ مِّنُ اَنْفُسِكُمُ (منكم جنسكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم) حَرِيْصٌ عَلَيُكُمُ (ان تهتدوا) (الى) حريص على هدايتكم وايصال الخيرات اليكم في الدنيا والأخرة. (النفيرالمنير: ١٩١٥)

الیاسم کی الدی والا سحرہ، (اسیراسیر بن ااہن ۱۸ )
استشری میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان ہی میں سے بعنی انھیں کی جنس میں سے بین اور رسول چاہتا ہے کہتم ہدایت پر آجاؤ، جس کی وجہ سے تم کو دنیا و آخرت میں بھلائی ملے گی ، یہ بتایا جارہا ہے۔

علامها بن كثير رحمته الله عليه لكصة بن:

مِنْ أَنْفُسِكُمْ (اى منكم وبلغتكم) حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ (اى

على هدايتكم). (تفيرابن كثير: ج٢٩٥ ٣٢٢)

حضور صلی الله علیہ وسلم تم میں سے ہیں اور جوتمہاری زبان ہے وہ ہی رسول کی زبان ہے اور سول کی زبان ہے اور سول کی زبان ہے اور رسول اید ہی جا ہتا ہے کہ تم لوگ ہدایت پر آجاؤ۔

علامه صاوى رحمه الله في حَوِيْصُ عَلَيْكُمْ كَاتْعِيراس طرح كى ہے: اى يحافظ على هداكم لتكون لكم السعادة الكاملة.

(حاشية الصاوى على جلالين: ج٢، ص١٤١)

"رسول تو تمهاری بدایت کانگهبان ہے، تا کہم کو پوری سعادت حاصل ہو۔"
ان تمام تفاسیر میں کہیں عید میلا دالنبی کا ذکر نہیں اور نہ کہیں چراغاں کرنے،
نعت خوانی کرنے کا ذکر ہے۔ جس آیت سے ایسی چیزیں ثابت کررہے ہیں بہتو کتنی
برفیبی کی بات ہوگی۔

#### كياصلوة وسلام اور مخفل ميلا د برعت ہے؟

قتاده حریص علیکم ای علی ضالکم ان یهدیه الله. (تفیر بغوی: ج۲، ص ۱۳۳)

اس آیت وتشری میں کہی عید میلا دالنبی منانے کا ذکر نہیں جتی کہ ولا دت کا بھی ذکر نہیں ، بلکہ اللہ رب العزت فر مارہے ہیں کہ ایک رسول تنہارے پاس آیا ہے اس کی بات مانو اور جو ہدایت لے کر آیا ہے اس ہدایت پر آجا و۔ اگر تم نے انکار کر دیا تو تنہارے لیے ہی بربختی ہوگی۔ نیز رسول بھی تنہارے قوم کا ہے اور تم ان کا حسب ونسب جانتے ہوکہ وہ عربی ہے۔

اگررسول تم میں سے نہ ہوتا تو تم لوگ اس کے نسب وحسب پراعتراض کرتے ،
اس کی زندگی پر اور ان کی زبان پر کہ ہم اس کونہیں جانتے اور اس کی زبان ، نسب و
حسب کونہیں جانتے ، ہم اس کی بات پر کسے یقین کریں؟ اس نے ہمار سے ساتھ زندگی
نہیں گزاری ، اس کے اخلاق ومعاملات کسے ہیں؟ ہم کسے ان کی بات کو مانیں؟

اسی اعتراض کودورکرنے کے لیے اللہ تعالی اس آیت میں ذکر فرمار ہاہے کہ بیہ رسول تبہارے پاس آیا ہے، وہ کوئی اجنبی نہیں ،کوئی حسب ونسب پراعتراض نہیں ،اس کی زندگی تبہارے سامنے ہے اور جو آپ کو دین کے متعلق کہدر ہاہے اس کی بات مانو اور مداست برآ جاؤ۔

کیوں کہ رسول تحریف عکینگئم ہے، رسول چاہتا ہے کہ مہدایت پرآ جا واور جوتم لوگ کم راہی میں مبتلا ہواللہ تم کو ہدایت سے نوازے۔ یہ ہی اس آیت کامفہوم ہے اور علیا نے اسی انداز سے تفییر کی ہے۔ یہ مفہوم نہیں لیا کہ تم محفل سجا و، نعت خوانی کرو، میلا دمنا واور بے جا اسراف کر واور بچلی چوری کرو، رنڈیوں کا ڈانس نبی کے نام پر کراؤ۔ مفیر جلالین میں آیت کی تفییر اس طرح موجود ہے:

لَقَدُ جَآءَ كُمُ رَسُولٌ مِّنُ اَنْفُسِكُمُ (اى منكم محمد صلى الله عليه وسلم) عَزِيزٌ (شديد) عَلَيْهِ مَاعَنِتُمُ (اى عنتكم الله عليه وسلم) عَزِيزٌ (شديد) عَلَيْهِ مَاعَنِتُمُ (اى عنتكم

## كياصلوة وسلام اور مخفل ميلاد بدعت ب؟ الله الله الله ميلاد بدعت ب

اکابرین و بزرگان دین کے واقعات سے بریلوبوں کا ناکام استدلال ©: جب بریلوی حضرات قرآن وسنت اور صحابہ کرام رضی الله عنهم سے اس مروجہ محفل میلا دکو ثابت کرنے میں ناکام ہوجاتے ہیں تو پھر بعض بزرگوں کے واقعات کا سہارالیتے ہیں۔

اس سلسلے میں بیاصولی بات برنظروئی چاہیے کہ بزرگوں اور مشایخ کے اقوال و افعال شری طور پر ججت نہیں ہوتے اور نہ ان سے کوئی مسئلہ ثابت ہوسکتا ہے۔ چناں چہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیا رحمہ اللہ کے بڑے جلیل القدر خلیفہ حضرت مولا نانصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمہ اللہ نے ان لوگوں سے فر مایا جو حضرت خواجہ صاحب ہے کسی فعل کو بہ طور استدلال پیش کرتے تھے۔

'' شیخ کا قول جمت شرعیہ (شری دلیل) نہیں۔ قرآن وحدیث ہے دلیل پیش کرنا چاہیے۔'' (اخبار الاخیار: مترجم ص ۱۷۹)

اسی طرح حضرت مجد دالف ٹائی رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ

''صوفیائے کرام کاعمل کی چیز کے حلال یا حرام ہونے میں سنداور دلیل نہیں
ہے۔ ہمارے لیے بیکا فی ہے کہ ہم انھیں معذور قرار دے کر ملامت نہ کریں
اوران کے معاملے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپر دکر دیں۔ اس جگہ (حلال وحرام
ہونے میں سنداور دلیل کے لیے) حضرت امام ابو صنیفہ، امام ابو یوسف اورامام
محد حمیم اللہ کا قول در کا رہے۔ ابو بکر شبلی اور ابوالحس نوری رحمیما اللہ کاعمل معتبر
نہیں ہے۔' ( مکتوبات امام ربانی دفتر اول حصہ چہارم: ص مے ا)

اس اصولی جواب کے بعد عرض ہے کہ جن بزرگوں کے واقعات کا بر بلوی حضرات سہارالینا چاہتے ہیں ان میں کسی بزرگ سے بھی ماہانہ مفل میلا دکا شہوت اس انداز میں نہیں مانا جس انداز سے بر بلوی حضرات التزام کرتے ہیں اور نہ ہی وہ کسی بزرگ سے بہ ثابت کر سکتے ہیں کہ مروجہ مفل میلا دم جد میں کسی بزرگ نے منعقد کی ہو اس عنوان کے تحت مضمون حضرت مولانا قاری عبدالرشیدگی کتاب "مروجہ مفل میلا د" سے ماخوذ ہے۔

#### كياصلوة وسلام اور مخفل ميلا وبدعت ہے؟

اب آیا الدعنه کی طرف جس سے برعتوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے۔ ہم ان سے بوچھتے ہیں کیاحضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اسی طرح منبر پرتشریف لاکر اپناحسب نسب کو بیان کرتے تھے اور ہرسال کیا اپنی ولا دت کے دن خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم خوشی کا اظہار کرتے تھے؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہرسال محفل سجاتے تھے اور چراغاں بھی کرتے تھے؟ اس کا جواب آپ کے یاس کیا ہے؟

بیرواضح حدیث میں ہے کہ جب کفار ومشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب ونسب پرلعن طعن کو ساتو حضور حسب ونسب پرلعن طعن کو ساتو حضور صلی اللہ عنهٔ نے اس طعن کو سناتو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوراقصہ سنایا، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر تشریف فر ماہ وکراس طعن کا جواب دیا اور صفائی پیش کی۔

بیکوئی میلاد یا محفل نعت نظمی بلکه اس طعن کا جواب دینا تھا۔حضرت ملاعلی قاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کی جوتشری کی ہے اس کوآب کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے، تا کہ واضح ہوجائے قیقی پس منظر کیا ہے:

وعن العباس انه جاء (ای غضبان) الی النبی صلی الله علیه و سلم فکانه سمع شیئا (ای من الطعن فی نسبه او حسبه) فقال النبی صلی الله علیه و سلم علی الله علیه و سلم علی المنبر .... الخ (مرقات: جاای ۵۷)

'' حضرت عباس رضی اللہ عنۂ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے غصے کی حالت میں ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپ حسب بیا نسب میں پچھ طعن سناتو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے (اس طعن کا جواب دیا)۔''
اگر حضرت عباس رضی اللہ عنۂ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کواس کی اطلاع نہ کرتے تو کیسے منبر پر کھڑ ہے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ؟ جب اطلاع کی تب ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ؟ جب اطلاع کی تب ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسب ونسب کو بتایا۔

#### كياصلوة وسلام اور مخفل ميلاد بدعت ہے؟

بریلوی حضرات بهطور حوالہ پیش کردیتے ہیں۔ حالاں کہ اس کا مروجہ محفل میلا دسے کوئی تعلق نہیں ہے جبیبا کہ ظاہر ہے۔

حضرت شاه ولى الله يكى ايك اورعبارت سے استدلال:

حضرت شاہ ولی الله رحمته الله علیه اپنی ایک اور کتاب میں ارشا وفر ماتے ہیں:

"اور میں اس سے پہلے مکہ معظمہ میں حضور صلی الله علیہ وسلم کی جائے پیدایش
میں بدروز ولادت باسعادت حاضر تھا اور لوگ حضور صلی الله علیہ وسلم پر دروذ تھے

رہے تھے اور آپ کے ان مجزات کا ذکر کررہ ہے تھے جو ولادت باسعادت کے
وقت ظاہر ہوئے تھے یا آپ کی بعثت سے پہلے ظاہر ہوئے تھے، تو میں نے
دیکھا کہ اچا تک بہت سے انوار ظاہر ہوئے ہیں، میں نہیں کہ سکتا کہ ان کو
جسمانی آتھوں سے دیکھا اور نہ ہے کہ سکتا ہوں کہ صرف روح کی آتھوں سے
ان کامشاہدہ کیا۔واللہ اعلم!

میں نے ان انوار کے متعلق بھی غور کیا تو معلوم ہوا کہ بینوراُن فرشتوں کا ہے جو الی مجالس اور مشاہد پرمؤکل اور مقرر ہیں اور میں نے دیکھا کہ انوار ملائکہ اور انوار رحمت دونوں ملے ہوئے ہیں۔'' (فیوض الحرمین : ص ۸۰)

جواب:

حضرت شاہ والی اللہ صاحب کی اس عبارت سے مروجہ محفلِ میلاد ثابت کرنا بھی ایک مغالطے سے زیادہ کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ کیوں کہ اس عبارت سے صرف اتن بات معلوم ہوتی ہے کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے روز آپ کی جائے بیدایش میں جہاں آج کل ایک قبہ 🕻 بنا ہوا ہے جمع ہوگئے تھے۔ یہ جمع ہونا مروجہ محفلِ میلادمنعقد کرنے کے لیے نہ تھا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیدایش کے مروجہ محفلِ میلادمنعقد کرنے کے لیے نہ تھا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیدایش کے

● حضور علیہ السلام کی جائے پیدایش: فی زمانتا یہاں ایک عالی شان حجرہ بنا ہوا ہے اور اس میں کتب خانہ (لا یبریری) قایم ہے۔راقم نے اس کی زیارت کی ہے۔اندرداخل ہوں تو عجیب سکوای کی کیفیت ہوتی ہے۔عورتوں کاداخلہ اس میں ممنوع ہے۔(شریفی)

# كياصلوة وسلام اور مخفل ميلاد بدعت ب؟

يامسجد مين محفل ميلا دمنعقد كرنے كاحكم ديا ہو۔

شاه ولى الله كى ايك عبارت سے بريلوبول كااستدلال:

بربلوی حضرات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کی درج ذیل عبارت ہے بھی استدلال کرتے ہوئے مروجہ حفل میلا د ثابت کرنے کی کوشش کرتے بین:

"میرے والدنے مجھے خبر دی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بنا پران کی ولا دت کے ایام میں کھانا تیار کرتا تھا۔ ایک سال مجھے بچھے میسر نہ ہوا کہ کھانا تیار کرسکوں سوائے بھنے ہوئے چنوں کے تو میں نے وہی لوگوں کے درمیان تقسیم کردیے۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کواس حال میں دیکھا کہ وہ چنے آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور آپ خوش وخرم ہیں۔"

جواب:

حضرت شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ کی اس مذکورہ بالا عبارت میں محفلِ میلاد کا سرے سے ذکر ہی نہیں۔ صرف یہ بات مذکور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ایام میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرجیم صاحب رحمہ اللہ کچھ صدقہ دیا کرتے تھے۔ اس میں کسی قتم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، صاحب رحمہ اللہ کچھ صدقہ دیا کرتے ہے۔ اس میں کسی قتم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، جس کا جی چاہے اور جتنا چاہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ کرسکتا ہے۔ تاکہ اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بینج جائے۔

ہم پہلے بار ہا واضح کر چکے ہیں کہ اختلاف اس مروجہ محفل میلا دمیں ہے جس کے لیے دعوت دے کراور بلا کرلوگوں کو جمع کیا جا تا ہے، پھرا سے مخصوص طریقے سے سرانجام دیا جا تا ہے اوراس میں پچھ دیر بعد ہے کہہ کرسب لوگ کھڑے ہوجاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ مروجہ مخفل میلا دی حقیقت ہم پہلے واضح طور پرعرض کر چکے ہیں۔ بہ ہر حال صرف دھوکا دینے کی خاطر مذکورہ بالاعبارت

# كياصلوة وسلام اورمفل ميلاد بدعت بي؟ الله الله المحالي ميلاد بدعت بي؟

ہو گئے ہول کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔

@اس میں کھانے، پینے، شیرینی وغیرہ کا اہتمام بھی نہیں کیا گیا تھا۔

ک محفل میلادمنعقد کرنے کے لیے لوگوں کا اجتماع نہیں ہوا تھا بلکہ آپ کی پیدائیش کی متبرک ومقدس جگہ کی زیارت کے لیے بغیر بلائے ہوئے ازخودلوگ جمع ہوگئے تھے، گویا مروجہ محفل میلاد کی کوئی بات بھی اس میں نہیں پائی جاتی ۔ صرف دھوکا دینے اور مغالطے میں بہتلا کرنے کے لیے ایسے حوالہ جات پیش کیے جاتے ہیں۔

شيخ عبدالحق محدث د بلوي كى ايك عبارت سے استدلال:

حضرت شخ عبدالحق محدث وہلوی رحمته الله علیہ کی ایک کتاب کی عبارت کو بھی ہر ملیوی حضرات مروجہ محفل میلا و ثابت کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں، کین اس کے آخر میں مروجہ محفل میلا و ثابت کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں، کین اس کے آخر میں مروجہ محفل میلا و کی بدعتوں پر جو تنقید فرمائی ہے اس کو ہر میلوی حضرات (حسب عادت) گول کر جاتے ہیں۔ حضرت شخ کی پوری عبارت ملاحظہ ہو:

د''اور ہمیشہ ہی ہے مسلمان حضورصلی الله علیہ وسلم کے ولا وت کے مہینے میں محفلیں کیا کرتے ہیں، اور کھانے پکاتے ہیں، اس ماہ کی را توں میں طرح طرح کے حصد قات کرتے ہیں، خوثی کا اظہار کرتے ہیں نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں، اور ان لوگول پر اس عمل کی ہر کت ہے ہر حتم کی ہر کتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس عمل کی ہر کتے ہیں، اور ان لوگول پر اس علی کر کت ہے ہر کہ وہ لوگ پورے سال امن میں رہتے ہیں، عاجت روائی اور مقصود ہر آ ری کی ہوئی بشارت ہے۔ پس اللہ تعالی اس خض پر ان کی میں جس نے حضورصلی اللہ علیہ وہ اس میں اور بیاں میں خوثی کی ، تا کہ جس خض کے دل میں روگ اور عناد ہے وہ اس میں اور ایام میں خوثی کی ، تا کہ جس خض کے دل میں روگ اور عناد ہے وہ اس میں اور ایک میں حد وہ اس میں اور المیام میں خوثی کی ، تا کہ جس خض کے دل میں روگ اور عناد ہے وہ اس میں اور النے میں حد وہ اس میں اور الین میں حد وہ اس میں اور المیں میں دور ال

ب شك امام ابن الحائي في كتاب "المدخل" من براشد بدا تكاركيا بـ

• جائے ولادت کی زیارت کے لیے جاج و معتمرین آج جاتے ہیں۔ اس میں شرعی کوئی قباحت نہیں ہے۔ (شریفی)

#### كياصلوة وسلام اور مخفل ميلا د بدعت ب؟ الله الله الله ميلا د بدعت ب؟

مقدس ومتبرک مقام کی زیارت کے لیے لوگ آجارہے تھے۔اسی طرح ایک اتفاقیہ اجتماع ہوگیا اور اس مناسبت سے کہ وہ متبرک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدایش ہے،لوگ ولا دت باسعادت کے واقعات کا ذکر کررہے تھے اور درود شریف مجمی ہرخص اپنے طور پر پڑھ رہا تھا۔اتی بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔

چناں چہ ہمارے ایک بہت بڑے عالم ( علیم الامت حضرت) مولانا اشرف علی تفانوی رحمتہ اللہ علی تفانوی رحمتہ اللہ علیہ ارشا دفر ماتے ہیں:

''دو محفل میلادجس میں قیود مروجہ متعارفہ میں سے کوئی قید نہ ہو، ندقید مباح نہ قید مردہ ، سب قیود سے مطلق ہو۔ مثلاً کچھلوگ انفا قاجمع ہوگئے۔ کسی نے ان کو اہتمام کر کے نہیں بلایا کسی اور (دوسری) مباح (جایز) ضرورت سے بلائے گئے تھے۔ اس مجمع میں خواہ کتاب سے یا زبانی حضور پر نور سرور عالم خر آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات شریفہ (ولادت کے وقت ظاہر ہونے والے معجزات وغیرہ) اور دیگرا خلاق و ثابل و مجرزات و فضایل مبارکہ صحیح صحیح روایات مجزات و غیرہ) اور دیگرا خلاق و ثابل میں اگر ضرورت امر بالمعروف و بیان سے بیان کیے گئے اور اثنائے بیان میں اگر ضرورت امر بالمعروف و بیان احکام کی دیکھی جائے تو اس میں بھی در لیخ نہیں کیا گیا، یا اصل اجتماع استماع وعظ و احکام (وعظ سننے کے لیے) اور اس کے ضمن میں ان وقایع شریفہ وعظ و احکام (وعظ سننے کے لیے) اور اس کے ضمن میں ان وقایع شریفہ (ولادت باسعادت کے واقعات) وفضایل کا بیان بھی آگیا، بیوہ صورت ہے کہ بلائکیر (بلاا تکار) جایز بلکہ مستحب وسنت ہے۔'' (اصلاح الرسوم: صالا) کہ بلائکیر (بلاا تکار) جایز بلکہ مستحب وسنت ہے۔'' (اصلاح الرسوم: صالا) میں حضرت شاہ و لی اللہ رحمتہ اللہ علیہ نے شرکت فرمائی تھی ، مروجہ معلی میلا دسے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ کیوں کہ

① دعوت دے کراور بلا کرلوگوں کوجمع نہیں کیا گیا تھا۔

اس میں بہصورت اشعار پھیجیں پڑھا گیا۔

اس میں کسی قتم کی اسراف وفضول خرچی کاار تکاب نہیں کیا گیا تھا۔

اس میں قیام بھی نہ تھا کہ سب لوگ کھھ در بعد سے بھے ہوئے کھڑے

# كياصلوة وسلام اورمخفل ميلاد بدعت بي؟ التحقيق وم الله

عرض کر بچے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق و محبت کی بنا پر ماہ رہے الاوّل میں صدقہ و خیرات کرنا، نیکیوں میں اضافہ کرنا اور اظہارِ خوشی وغیرہ باتوں میں اختلاف نہیں ہے بلکہ اختلاف اس مروجہ محفل میلا و میں ہے جس کی حقیقت ہم پہلے عرض کر بچے ہیں اوراس میں جو جوشری خرابیاں پائی جاتی ہیں ان کوبھی قدر ہے تفصیل سے ہم بیان کر بچے ہیں۔

# علامها بن حجر بيتى كى عبارت سے استدلال:

علامہ ابن مجربیتی رحمتہ اللہ علیہ کی ایک عبارت بھی بریلوی حضرات بہ طور استدلال پیش کرتے ہیں۔ پہلے ہم پوری عبارت درج کرتے ہیں پھر ثابت کریں گے کہ اس عبارت کا مروجہ محفل میلا د سے دور کا بھی واسطہ ہیں ہے۔ ان کی اصل عبارت کا ترجمہ ملاحظہ ہو:

"اکثر محافل میلا دجو ہمارے ہاں را تیج ہیں ان ہیں اچھی اور بری دونوں طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں۔ خیر کی باتیں مثلاً صدقہ وخیرات، ذکر و درود وسلام، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور بری باتوں میں سے عورتوں کا اجنبی مردوں کو دیکھنا بھی ہے۔ البتہ بعض محفل میلا دایسی بھی ہیں جن میں کوئی عیب اور شرعی خرابیاں نہیں پائی جاتی ، لیکن ایسی محفلیں بہت کم اور نادر ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلی تنم کی محفلیں ممنوع اور تا جایز ہیں ، کیوں کہ شریعت کا میں کوئی شک نہیں کہ پہلی تنم کی محفلیں ممنوع اور تا جایز ہیں ، کیوں کہ شریعت کا بیرقاعدہ بردامشہور ہے کہ

"فواید حاصل کرنے سے نقصانات کا دور کرنامقدم ہے۔"
لہذا جو شخص جانتا ہے کہ کی محفلِ میلا دیس ایک بھی شرع خرابی پائی جاتی ہے
ہاری ہمہوہ اس میں شرکت کرتا ہے تو وہ خداکی نا فرمانی کرنے والا اور گناہ گاہ
ہے۔اگر فرض کرلیا جائے کہ اس شخص نے اس محفلِ میلا دمیں خیر کے کام بھی
کے تو بھی یہ خیر اس شرکا تدارکے نہیں کرسکتا جواس میں پایا جاتا ہے۔ کیا آپ یہ

# كياصلوة وسلام اور محفل ميلاد بدعت ب؟ الله الله الله ميلاد بدعت ب

ان بدعتوں اور نفسانی خواہشوں اور حرام آلات کے ساتھ گانے بجانے پر جو لوگ محفل میلا د میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالی امام ابن الحاج کو ان کے نیک ارادے کا بدلہ دے اور جمیں سنت کے طریقے پر چلائے۔ بے شک اللہ تعالی مارے لیے کافی اور بہترین کارسازے۔'(ما ثبت بالسنة : ص۱۰۳)

بواب:

چوں کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کی ولادت ۹۵۸ھ/
۱۵۵۱ءاور وفات ۵۲۰۱ھ/۱۹۲۱ء کی ہے۔اور مخفلِ میلا دکی ابتدا ۲۰۰ ہے میں ہوئی تھی،
اس چار، ساڑھے چارسوسال کے عرصے میں یہ چیز کافی پھیل چکی تھی، اس لیے حضرت شیخ عبدالحق نے ماہ رہیج الاق ل کوخوشی کا ایک مہینہ اور صدقہ وخیرات اور دوسری نیکیوں میں اضافہ کرنے کامہینہ قرار دیتے ہوئے اس سے زاید تمام باتوں کو بدعت اور ناجاین شاہد نے کے لیے فرمایا:

"بےشک امام ابن الحالج نے اپنی کتاب" المدخل" میں ان بدعتوں، نفسانی خواہشوں اور حرام آلات کے ساتھ گانے بجانے پرشدیدا نکار کیا ہے، جولوگ محفل میلا دمیں کرتے ہیں۔" (ما خبت بالسنة جس ۱۰۱)

اوراس کے بعد حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ امام ابن الحالی کو دعا دیتے ہوئے اور اپنے کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع و پیروی کی دعا ما نگتے ہوئے ارشا دفر ماتے ہیں:

"الله تعالی امام ابن الحالج کوان کے نیک (بدعتوں اور ناجایز چیزوں کوختم کرنے کا)اراد ہے کا بدلہ دے اور جمیں سنت کے طریقے پر چلائے۔' (ما ثبت بالسنة بص ۱۰۱۳)

بہتمام عبارت آپ کے سامنے ہے۔ اس کے سی لفظ سے بھی مروجہ مفل میلا دکا ثبوت نہیں ماتا ،لیکن بریلوی حضرات بھر بھی محض دھوکا وہی اور مغالطہ آفرین کے لیے ان عبارتوں کومروجہ مفل میلا د ثابت کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ حالاں کہ ہم بار ہا

#### كياصلوة وسلام اور تحفل ميلاد بدعت ہے؟

يرارشاوفرمات بين:

"بہت سے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر ولادت کے وقت محفل میں کھڑ ہے ہوتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ کیوں کہ اس سلسلے میں کوئی حدیث وغیرہ نہیں آئی ہے (اس لیے یہ گناہ ہے)۔ البتہ عوام معذور سمجھے جاسکتے ہیں کہ انہیں آئی ہے (اس لیے یہ گناہ ہے)۔ البتہ عوام معذور سمجھے جاسکتے ہیں کہ انہیں علم نہیں ہے، لیکن اس کے برعکس خواص (یعنی جانے والے لوگ) معذور نہیں ہیں۔" (قناوی حدیثیہ: ص ۲۹)

شیخ ابن حجرٌ محفلِ میلا د میں کھڑے ہونے کو بدعت قرار دے رہے ہیں۔ حالاں کہ آج کل کی مروجہ محفلِ میلا د میں کھڑے ہونے کو ہریلوی حضرات نے فرض واجب کا درجہ دے رکھاہے۔

قارئین کرام! آپاندازہ کرسے ہیں کہ بریلوی حضرات کس قدرحوالہ جات میں قطع و برید کرنے کے عادی ہیں۔ کیوں کہ اس کتاب '' فقاد کی حدیثیہ'' میں لکھا ہوا ہے کہ محفلِ میلا دمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکرِ ولا دت کے وقت کھڑا ہونا بدعت اور گناہ ہے، کیکن بریلوی حضرات اس کتاب سے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ مروجہ محفلِ میلا وٹا بت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا جز واعظم یہی'' قیام'' ہے۔اس قیام کے بغیر آج کل محفلِ میلا دکا تصور تک نہیں کیا جاسکتا ہے۔

حضرت حاجی امدادالله سے میلاد کا ثبوت:

بریلوبوں کے علیم الامت مفتی احمد یار گجراتی نے اعلاحضرت حاجی امداداللہ مہاجر کلی رحمتہ اللہ علیہ سے بھی محفلِ میلا دیے شبوت کا حوالہ دیا ہے کہ حضرت حاجی صاحبؓ نے اپنے رسالہ 'فت مسئلہ' کس ۸ میں اس کو جایز اور باعث برکت کہا ہے۔ (جاءالحق: صلحبؓ کے ایک بھی اس کو جایز اور باعث برکت کہا ہے۔

جواب:

بريلوبول كے عليم الامت كويد پتانبين تفاكه رساله بفت مسكله حضرت حاجي

# كياصلوة وسلام اور مخفل ميلا وبدعت ب؟ الله الله الله ميلا وبدعت ب

نہیں دیکھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر اور بھلائی کے نقلی کا موں میں تو بہ قدر استطاعت اور جتنا آسانی سے ہوسکے اتناہی کام کرنے کا تھم دیا ہے، لیکن اس کے برعکس برائی کی تمام قسموں اور تمام صور توں سے کمل بچنے کا تھم دیا ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ برائی گوتھوڑی ہواس کے کرنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی اور اس کے برعکس ثواب کا (نقلی) کام جتنا ہو سکے اتنا کر لے ۔ اور دوسری قتم کی محفل میلا دجس میں کوئی برائی اور شری خرابی نہ پائی جاتی ہو بلاشبہ دوسری قتم کی محفل میلا دجس میں کوئی برائی اور شری خرابی نہ پائی جاتی ہو بلاشبہ سنت ہے اور ان احادیث کے ذیل میں آتی ہے جو ذکر کی فضیلت کے سلسلے میں وار دہوئی ہیں مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"جوقوم الله كاذكركرنے كے ليے بيٹھتى ہے فرشتے ان كو ڈھانپ ليتے ہيں اور رحمت الله كان كوا بى آغوش ميں لے ليتی ہے اور سكين (سكون واطمينان وغيره) ان پر نازل ہوتا ہے اور الله تعالى فرشتوں ميں ايسے لوگوں كا ذكر كرتے ہيں۔ "(فاوى حديثيه جس ۱۲۹)

شیخ ابن جررحمه الله کی اس عبارت سے واضح طور پرمعلوم ہوگیا کہ وہ مروجہ خفلِ میلا دکوقطعاً جایز قرار نہیں دیتے بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ

ذكرولادت جس محفل ميں ہونى ہے وہ دوطرح كى ہو ہيں ہے۔

ا و محفل جس میں ناجایز اُمور پائے جاتے ہیں، ایسی محفل تو قطعاً ناجایز ہے اور ساتھ ہی میر بھی فرماتے ہیں کہ اکثر محفل میلا داسی زمرے میں شامل ہیں، کیوں کہ وہ ناجایز اُمور پر مشتمل ہوتی ہے۔

و محفل جو ہرتم کی بری باتوں اور ناجایز اُمورے پاک ہو، یہ بلاشبہ جایز ہے۔ اور بیظا ہر ہے کہ دوسری قتم کی محفل وہی ہوسکتی ہے جس میں صرف حضور صلی الله علیہ وسلم کی ولا دت باسعادت اور آپ کے جزات کا ذکر ہواوراس سے زاید پچھ نہ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ اس حد تک سی کوکئی اختلاف نہیں ہے۔

يخ ابن جررمته الله عليه إلى اى كتاب "فأوى حديثيه" مين ايك اورمقام

# كياصلوة وسلام اور مخفل ميلاد بدعت ب؟ التلق التلاق الله الله

باب @

### عیدمیلا دالنبی کے پیش تھے دلایل کے علمی جوابات کے علمی جوابات

مجوزین میلا دکوعید کہنے پر جودلایل پیش کرتے ہیں وہ درج ذیل ہیں: ① نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہیں:

'' تحقیق جمعہ کا دن سیدالا یام ہے اور اللہ کے نزدیک اس کی عظمت عیدالا تھی اور عید الفحی اور عید الفحی اور عید الفطر سے بھی زیادہ ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، اسی دن انھیں زمین پھرا تارااوراسی دن انھیں وفات دی۔''

( نبى كريم صلى الله عليه وسلم في قرمايا:

"اے مسلمانوں کے گروہ! بے شک اس جمعہ کے دن کواللہ نے عید بنایا ہے بس عنسل کرو، جس کے پاس خوش بوہوہ ہاستعال کرے اور مسواک لازم پکڑو۔"

صرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهٔ نے ایک یہودی کے پاس تھیل دین کی آیت الیوم اکے ملت لکم دینکم .... الخ پڑھی تواس یہودی نے کہا:اگریہ آیت ہم پرنازل ہوتی تو ہم عید مناتے ،حضرت ابن عباس رضی اللہ عنهٔ نے فرمایا: یہ آیت تو دوعیدوں کے دن نازل ہوئی ہے (یعنی جعداور عرفہ کے دن)۔

ان احادیث کو پیش کر کے مجوزین میلاد کہتے ہیں کے اسلام میں صرف دو عیدین ہیں بلکہ کئی عیدیں ہیں، جن میں سے ایک عیدمیلا دالنبی بھی ہے جو عیدوں کی عید بین ہیں بلکہ کئی عیدیں ہیں، جن میں سے ایک عیدمیلا دالنبی بھی ہے جو عیدوں کی عیدہ ادراس کے انکار کرنے والے کو''شانِ رسالت کا منکر'' کہا جاتا ہے۔
میری جوابات بھی پڑھ اپنے آپ پڑھ کے ۔ ان کے خودشاختہ اور پھس کھے دلایل کے عقلی جوابات بھی پڑھ لیجے:

# 

صاحب کے قلم کا لکھا ہوانہیں ہے۔ بیر کلیم الامت حضرت مولا نا انٹرف علی تھا نوی رحمتہ اللہ علیہ کا لکھا ہوا تھا،نفس مضمون حضرت حاجی صاحب کا تھا اور عبارت حضرت تھا نوی کی تھی۔ (دیکھیے فتاوی رشیدیہ:جابص ۹۴)

حضرت تھانوی اپنی زندگی کے ابتدائی دور میں میلاد کے جواز کے قابل تھے، پھررجوع کرلیا تھا، جب کہ حضرت حاجی صاحب کے اپنے الفاظ بیہ ہیں کہ دونفس ذکر مندوب، اس میں کراہت قیود کے سبب آئی ہے۔''

(فآوي رشيديه بص٩٥)

نچروہ مفاسد بھی ان کے وقت اور ان کے ذہن میں نہ تھے جولوگول میں مروح تھے۔ (فاویٰ رشید نیہ: جام ۹۴)

#### كياصلوة وسلام اور محفل ميلاد بدعت ہے؟

لیاس کی فضیلت عیدین سے بھی زیادہ ہوئی مض تخلیق آدم کی وجہ سے اسے بیشرف حاصل ہوا ہوتا تو یقینا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو بھی اللہ تعالیٰ خاص شرف وعظمت کا دن قرار دیتا۔ اس کے علاوہ جمعہ کی جو بھی فضیلت ہے (چاہے جس وجہ سے بھی ہواس سے قطع نظر) اسے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے واضح ارشادات سے واضح فر مایا ہے، لیکن کیا ''یوم میلا د'' کی بھی کوئی خاص فضیلت کسی صدیث میں بیان فر مائی گئی ہے؟ اگر ایسا ہے تو وضاحت فر ما ہے۔ ہم بھی مان لیس کے کہ جمعہ کی طرح یا عیدین کی طرح ، عرفہ کی طرح ''یوم میلا د'' کی بھی فضیلت ہے اور اگر ''یوم میلا د'' کی فضیلت ہے تو جمعہ کی خصوص میلا د'' کی فضیلت کو جو جمہ کی کا تبات کس طرح ہوجائے گا؟ ایک فضیلت کے اثبات سے اور دوسرے کی فضیلت خود نبی اکر مسلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فر مائی ہے جب کہ دوسرے کی فضیلت ایجاد بندہ ہے۔ ایک کی فضیلت چودہ سوسال سے مسلم ہے جب کہ دوسرے کی فضیلت چند سالوں یا زیادہ فضیلت چودہ سوسال سے مسلم ہے جب کہ دوسرے کی فضیلت چند سالوں یا زیادہ سے زیادہ چندصد یوں کی بات ہے اور وہ بھی ایک مخصوص طبقے کے نزد دیک۔

بربین تفاوت راه از کجا است تابه کجا

نه نبی صلی الله علیه وسلم نے "پوم میلا د " کوعظمت اور فضیلت کا حامل بتلایا، نه صحابه کرام رضی الله عنهم نے اسے فضیلت والا دن مانا اور نه ائمه دین نے ہی اس کی فضیلت کی کوئی صراحت کی ہے، تو پھراسے جمعہ کی فضیلت پر کیوں کر قیاس کیا جاسکتا ہے۔

تیسری بات بہ ہے کہ جمعہ کو بلاشبہ بعض احادیث میں "عید" کہا گیا ہے کیکن یہاں بھی اولاً سوال یہی ہے کہ کیا "یوم میلا د" کوبھی کسی حدیث میں "عید" کہا گیا ہے؟ اگر کہا گیا ہے تو بلاشبہ جمعہ اور عیدین کی طرح "یوم میلا د" کوبھی" عید" سمجھنا بالکل صحیح ہے، کیکن اگر کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے تو جمعہ کوعید کہنے یا مان لینے سے "یوم میلا د" کا عید ہونا کیوں کر ثابت ہوگا۔

### كياصلوة وسلام اور محفل ميلا وبرعت ہے؟

پہلی بات ہمارا ہر بلویوں سے ایک سوال ہے کہ آج اگر آپ کے مذہب سے تعلق رکھنے والا عاشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعوے دار کوئی مفتی اعظم یا شخ الحدیث بید کہے کہ اس وقت مسلمانوں میں جذبہ حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان بارہ رہنچ الاوّل کوعید میلا دالنبی کے موقع پر شسل کر کے ، اچھے کپڑے بہن کر ، خوش بولگا کرعیدگاہ میں جمع ہوکر بہ طور شکر نعمت دور کعت نما زعید جماعت سے اداکریں ، ... تو کیا ہے تجویز صحیح ہوگی ؟

اور تجویز پیش کرنے والا بیدلیل دے کہ چوں کہ اس عیدمیلا دہیں خداکی نعمت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت شریفہ کا شکر بیا داکیا جانا ہے اور نماز پڑھی جانی ہے جو کہ افضل عبادت ہے، اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے جذبہ محبت میں اضافہ ہوگا، لہذا بیتیسری عید کی نماز نہ صرف جایز بلکہ ہماری موجودہ ضروریات کے لحاظ سے ضروری بھی ہے، تو کیا بیدلیل قابلِ قبول ہوگی ؟

نیکن افسوس! عقل کواستعال نہیں کرتے۔جو کہتے ہیں اسے سوچتے نہیں۔اب تو بعض مقامات پر (کراچی میں دجال کے حواری) عید میلاد النبی کی نماز عید باجماعت ادا کرتے ہیں، جب کہ کھوڑی گارڈن کی مسجد میں صبح ولا دت کے وقت سلام پیش کر کے حری کھلائی جاتی ہے کہ آج یوم عظیم ہے،شکرانے کا روزہ رکھا جائے گا۔ العجب؟؟؟

روز ہ اور وہ بھی عیر کے دن؟ کیا شیطانیت کا بول بولا ہے۔

دوسری بات بیہ کہ جمعہ کواللہ تعالی نے ''سیدالایام' قرار دیا ہے اور اللہ کے نزد کیہ اس کی عظمت عیدالاخی اور عیدالفطر سے بھی زیادہ ہے تواس کی وجہ خس بیس کہ اس دن حضرت آ دم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی اصل وجہ فضیلت بیہ کہ بیدن مسلمانوں کی خاص عبادت کا دن ہے۔ اگر چہ عبادت کا اہتمام عیدین پر بھی کرنے کا تھم ہے لیکن اصلاً بیدن مسلمانوں کے ملی تہوار اور اظہار فرحت ومسرت کے دن ہیں۔ جب کہ جمعہ خالص عبادت کے لیے ہے۔ اس

#### كياصلوة وسلام اور مخفل ميلاد بدعت بي؟

چوشی بات بیر که جمعه کا دن حقیقی عید جموتا تواس دن روزه کسی حالت میں بھی جایز نه جمعه کو نه جمعه کا دن حقیق عید جموتا ایک نفلی روزه کسی نے رکھنا جوتو وہ جمعه کو نه در کھے۔البت اگر کوئی شخص روزے رکھنا چلا آر ہا ہوتو اس صورت میں جمعه کا روزه بھی رکھ لے۔(زادالمعاد)

اس بھی معلوم ہوا کہ جمعہ کا دن حکماً عید ہے حقیقتاً عید بہیں۔اگر حقیقتاً عید ہوتا تو اس بھی معلوم ہوا کہ جمعہ کا دن حکماً عید ہے حقیقتاً عید بہوتا تو اس دن کسی لحاظ سے بھی روزہ رکھنا جایز نہ ہوتا، جس طرح عیدالفطر اور عیدالانجیٰ کے دن روزہ رکھنا قطعاً حرام اور ممنوع ہے۔

پانچویں بات بیرکہ یوم میلاد بھی اگر مسلمانوں کے لیے عید کادن ہوتا تواس دن
بھی مسلمانوں کے لیے روزہ رکھنے کی ممانعت ہوتی ۔ حالاں کہ حدیث میں آتا ہے کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین (پیرکے دن) کاروزر کھتے تھے۔ جب آپ سے اس
کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس دن آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ
بیمیری ولا دت اور نزول وحی کادن ہے۔ (صحیح مسلم بوالدالبدایة والنہایة: جابم ۲۲۹)
گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایوم ولادت اگر منایا ہے تو یوم تشکر کے طور پر
منایا ہے یوم عید کی طرح نہیں۔ اس لیے مسلمان بھی اگر ولادت نبوی کے شکرانے میں
یوم ولادت پر روزہ رکھیں تو یہ بلاشبہ جایز ہے بلکہ سنت رسول ہے۔

کیکن میربر ہے تعجب کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دن روزہ رکھیں اوران کی محبت کا دم بھرنے والے کہیں کہیں بہتو عید کا دن ہے۔

انالله وانااليه راجعون!

تفویر تو اے چرخ کردال تفو

بہ ہر حال ان دلایل ہے''عید میلا د' کے جواز کا قطعاً کوئی پہلونہیں نکلتا۔ تا ہم اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ میلا د کے موقع پر جمعہ وعیدین کی طرح خوشی کا اظہار کرنا چاہیے یا اسے عید کی طرح منانا چاہیے تو سوال بیہ ہے کہ فرحت ومسرت کے اظہار کرنا چاہیے یا اسے عید کی طرح منانا چاہیے تو سوال بیہ ہے کہ فرحت ومسرت کے اظہار کے لیے بھی کوئی طریقہ اسلام نے بتلایا ہے یا نہیں؟ اور عید منانے کا کوئی طریقہ

#### كياصلوة وسلام اور كفل ميلاد بدعت نهي؟

ثانیا جمعه کوعید کا دن کہا گیا ہے تو اس دن حکم کن چیزوں کا دیا گیا ہے؟ عسل كرنے، خوش بولگانے، صاف ستھرے كيڑے يہنئے، مسواك كرنے اور نماز جمعہ ادا كرنے كا اورمسلمان ہر جمعہ كوبيكام كرتے ہيں۔ كوبا باوجوداس بات كے كماسے حدیث میں "عید" کہا گیا ہے، جمعہ کے دن "عید" والا اجتمام کہیں بھی نہیں ہوتا۔اس دن لوگ کاروبار بھی کرتے ہیں ،عید کی طرح تمام کاروبار بندہیں ہوجاتے۔اس دن شادی بیاہ عام ہوتے ہیں۔اس دن کھانے یکانے کا وہ اہتمام بھی تہیں ہوتا جوعید والے دن ہوتا ہے۔اس دن کوئی جشن عیر جہیں مناتا، جس طرح عید برجشن منایا جاتا ہے۔اس کاصاف مطلب سیہ کہ جمعہ کوعید صرف حکماً کہا گیاہے، ورنہ جمعہ عیدین کی طرح حقیقی عید تہیں ہے۔اس کیے عیدین کی طرح اس میں اہتمام ہیں کیا جاتا، جس طرح مقنول في سبيل الله توحقيقي شهيد ہے کيكن اس كے علاوہ بھی نبی كريم صلی الله عليه وسلم نے کئی افراد کوشہید قرار دیا ہے، جبیا کہ احادیث میں موجود ہے۔ بیسب شہدا حکماً شہیر ہیں بعنی اللہ تعالی اینے فضل و کرم سے ان کو بھی قیامت والے دن شہادت کے اجروثواب سے سرفراز فرما دے گا۔ بالکل یہی حیثیت جمعہ کے دن کی ہے کہ اسے بھی مسلمانوں کے خصوصی دن ہونے کی وجہ سے حکماً عیر قرار دے دیا گیا ہے۔عرف کا دن مجھی اسی معنی میں حکماً عیدہے کہ وہ عبادت کا خاص دن ہے۔

بنا بریں مسلمانوں کی اصل عیدیں توفی الواقع دوہی ہیں: عیدالفطر اور عید الفظر اور عید میں وجہ ہے کہ 'عید جعنہ' بھی سی نے نہیں کہا۔ کیوں کہ اسے حقیقتا عید نہیت سمجھا جاتا تو بریلوی' عید میلا دُ' کو تیسری عید نہ کہتے میں باون بلکہ ' عید میلا دُ' کو ایک ہوئیں، یوم عرفہ بھی عید ہوا، دوعید سے عید الفظر اور عیدالانتی ہوئی، ۵۵ عید میں تو ایک ہوئیں اور اس حساب سے 'عید میلا دُ' ۵۱ ویں عید ہوئی نہ کہ تیسری عید اس لیے محترم! اگر عید جعہ وعید عرفہ سے استدلال کرنا ہی ہے تو ' عید میلا دُ' کو تیسری عید عید کیوں کہتے ہو، اسے چھین ویں عید کہیے۔

# كياصلوة وسلام اور مخفل ميلاد بدعت ہے؟

قصید ہے لکھتے تھے، تو مسلمان اس کا جواب قصاید کی صورت میں دیتے تھے اسے جہاد لسانی کہا جاتا ہے۔ اس جہاد لسانی میں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنه اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنهم میں اپنا ایک نمایاں مقام رکھتے تھے اور حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے منبر رکھوا دیتے تھے۔ سواس بات کا جشن میلا دسے کما تعلق ہے۔

کیا خودرسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس طرح اپنا یوم میلا دمنا یا ہے؟
 کیا صحابہ کرام رضوان الله علیم الجمعین نے منایا ہے؟
 کیا تا بعین و تبع تا بعین نے منایا ہے؟
 کیا تا بعین و تبع تا بعین نے منایا ہے؟

المكان ائمار بعد اورد بكرائمه في منايا يد؟

جرحتیٰ کے حضرت امام ابو حنیفہ، امام محمد اور امام ابو بوسف رحمہم اللہ وغیرہم نے اس طرح منایا ہے؟

اگر جواب اثبات میں ہے تو اپنے آپ کوسیا ثابت کرنے کے لیے ثبوت پیش کیجیے۔ ھاتوا ہر ھان کم ان کنتم صادقین اوراگر جواب نفی میں ہے تو فتو کی صادر فرما دیجیے کہ (نعوذ باللہ) ہیسب بھی ''منکرین شانِ رسالت' ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم ، وتا بعین رحمہم اللہ بھی شانِ رسالت کے منکر ہیں۔ ائمہ اربعہ اور دیگرائمہ ہی شان رسالت کے منکر ہیں۔ ائمہ اربعہ اور دیگرائمہ ہی شان رسالت کے منکر ہیں۔ ائمہ اربعہ اور دیگرائمہ ہی شان رسالت کے منکر ہیں۔ انمہ اربعہ اور دیگرائمہ ہی شان رسالت کے منکر ہیں۔ انہوں ہیں ا

آخریہ کیا انصاف ہے کہ صحابہ وتا بعین اور ائمہ کرائم 'عید میلا و' نہ منائیں تو لبوں پر مہرسکوت .....! اور اضی کی اقترامیں دیوبندی اس' 'برعت' سے اجتناب کریں تو وہ 'منکرین شانِ رسالت' قرار پائیں؟ گویا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پیروکار تو ''منکرین شانِ رسالت'؟ اور بدعت ایجاد کرنے والے اور صحابہ کے طریقے سے نفرت وعناور کھنے والے عاشقانِ رسول؟ چہ خوب است م خرد کا نام جنوں رکھ دیا اور جنوں کا خرد جو چاہے آپ کاحس کر شمہ ساز کرے مجوزین بی آیت بھی پیش ہے:

# كياصلوة وسلام اور مخفل ميلاد بدعت ب؟ التلق التلق المام الله

اسلام میں ہے یانہیں؟ بریلویوں کے نزدیک جمعہ وعرفہ کا دن عید کا دن ہے، لیکن کیاوہ اس دن جلوس نكالتے ہيں؟ چراغال كرتے ہيں؟ ديكيس بكاتے ہيں؟ كوچه و بازاركو سجاتے ہیں؟ عیدالفطراور عیدالاتی کے موقعوں پراییا ہوتا ہے؟ اگران موقعوں پراییا تہیں ہوتا حالاں کہ بیمسلمہ عیدیں ہیں،مسرت اور خوشی کے ایام ہیں اور مسلم إنول کے ملی تہوار ہیں تو 'عیدمیلاء' پراس اسراف بے بجا کا جواز کس طرح ثابت کیا جاسكتا ہے؟ جوجھنڈ بوں ، قموں ، آرائتی دروازوں اورمحرابوں كى صورت ميں كياجاتا ہے۔مسرت کے اظہار کے لیےجلوس کا بیابتمام قرآن کریم کی کس آیت یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی س حدیث یا امام حضرت ابوحنیفه رحمه الله کے س قول سے ثابت ہے۔ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس بے پایاں قضول خرجی کی کوئی جھلک ملتی ہے؟ اور کیا آپ کے کردار میں اس دھوم دھڑ کے کا کوئی پہلوماتا ہے جس کا اظہارجلوس کی صورت میں کیا جاتا ہے؟ اگراس دن کو 'عیر' کے طور پر ہی مناتا ہے تب بھی بیتو فرمایے کہ عیدمنانے کا بیانداز اور طور طریق کون سے اسلام میں ہے؟ کون سے قرآن میں ہے اور کون می حدیث میں ہے؟ یا کم از کم فقائر تفی کی کون می

#### حضرت حسان کے لیے منبر:

ایک بیره دیث میلا دکوند به بتان والی دلیل میں پیش کرتے ہیں:
کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یضع لحسان بن ثابت منبوا فی المسجد. الخ

"نبی صلی الله علیه وسلم حضرت حسان ابن ثابت رضی الله عنهٔ کے لیے مسجد میں منبرر کھوادیتے۔"

جواب: لیکن بیاستدلال کیسے مجے ہوسکتا ہے جب کہ اس میں نہ ولا دت کا ذکر ہے اور نہ ہوم ولا دت کا ؟ بلکہ اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ جس طرح مسلمان کفار کے ملوں کا جواب تلوار سے دیتے تھے اس طرح کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ججومیں سے حملوں کا جواب تلوار سے دیتے تھے اس طرح کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ججومیں

#### كياصلوة وسلام اور مخفل ميلاد بدعت ہے؟

عزا بن عبدالسلام وغیرہ بدعت حسنہ کی مثالیں دے چکے ہیں وہ صرف لغوی اور سطحی طرز کی تقبیم ہے در نہ وہ حضرات بھی سکل بدعة ضلالة کوعام قانون سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہان بزرگوں نے دین میں کوئی اضافہ نہیں فرمایا۔ حافظ تقی الدین ابن وقیق العبدر حمہ اللہ نے کیا خوب کھا ہے:

وردبمعناه على حقيقتها من العموم. (احكام الحكام: ٢٢،٥٠١) آگفرمات بين:

وقسمة البدعة الى الاقسام المذكورة والى الحسنة والسئية ليس عليها اثارة من علم لانه لم يرد دليل دال عليها ولم يرح حديث ورد في هذا الباب رائحة القسمة قط. (ايناً)

''بدعت کی تقسیم اور حسنه اور سیریه کی با توں میں علم کی بوبھی نہیں ، کیوں کہ نہ تو کوئی ایسی دلیل ہے اور نہ حدیث رسول اللہ جس میں بدعت کی قشمیں کی گئی ہوں۔''

بردی تفصیل سے لکھنے کے بعد مزید فرماتے ہیں:

ومن ثم انكر الراسخون في العلم الكتاب والسنة تقسيم البدعة الى الاقسام. (احكام الحكام: ٢٦،٩٠١)

''جن کواللہ تعالیٰ نے قرآن وسنت کا سیح اور رائخ علم عطافر مایا ہے وہ بدعت کی تقسیم کا انکار کرتے ہیں۔''

آ گے فرماتے ہیں کہ بدعت، بدعت ہی ہوگی:

كائنا ما كان ومن كان واين ما كان وكل بدعة ضلالة على اطلاقها.

"برعت جیسی بھی ہواور جہاں کہیں بھی ہووہ گم راہی ہوگی، کیوں کہ ہر بدعت گم راہی ہے۔"

#### كياصلوة وسلام اور محفل ميلاد بدعت ہے؟ اللہ الله اور محفل ميلاد بدعت ہے؟

وَذَكِّرُ هُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. (سورة ابراجيم: ٥)

"اوران كويادولا وبرا عبرے مشہوراور قابل يا دگاروا قعات "

اور کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت کا دن عظیم المرتبت ہے،اس کی با ددلا نامسلمانوں کے لیے ضروری ہوا۔

جواب: کیکن بیددلیل بھی عید میلا دالنبی کی نہیں ہوسکتی۔ اولا اس لیے کہ بیگم حضرت موسی علیہ السلام کودیا گیا تھا۔ اب بید بھنا ہے حضرت موسی علیہ السلام نے اس تھم پر کس طرح عمل کیا؟ انھول نے بنی اسرائیل کواپنی ولا دت کا دن یا دولا یا اوران کو اس دن جشن منانے کی ہدایت کی یاان کو حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیم السلام کی ولا دت کے دن یا دولائے یاان پر جشن منانے کی تعلیم دی؟

اگر کہوکہ یہ بات نہیں اور اس وفت اس کے بیمعنی نہیں سے تو ہم دریافت کریں گے کہ اب اس کے بیمعنی کیسے ہو گئے جو شریعت موسویہ کے لیے تو نہ تھے اور شریعت محمد بیر کے لیے ہو گئے؟ پھر حدیث نبوی سے اس کا ثبوت بھی ضروری ہے۔

آیت کا اصل مطلب بیرتھا کہ وہ اپنی قوم کو واقعات سنا ہے جونافر مان قوموں کو پیش آئے اور اپنی قوم کو نافر مانی سے رو کیے ، اطاعت پر آمادہ سیجے۔اس کے بیمعنی نہیں کہ ان کو خدا کے دن یا دولا ہے۔ دونوں میں جوفرق ہے وہ ایک معمولی استعداد والے طالب علم پر بھی مخفی نہیں اور اگریہی مطلب ہوتو اس میں چھوٹے بڑے کی کوئی قید نہیں ،لہذا ہر دوزاور کام کے لیے جشن منانا چاہیے۔

رسول كريم صلى الله عليه وسلم في توارشا وفر مايا ب:

عليكم بسنتي و سنة الخلفا الراشدين.

بیروایت صحاح سندگی اکثر کتابول میں ہے۔ گویاحضورعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے طریقے کوبھی سنت کہا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنهٔ کی بات بہ طور تمثیل کے تھی۔ یہی وجہ ہے کہ فقہائے کرام نے نماز تراوت کو سنت ومستحب فرمایا ہے۔ ' برعت نعمت' کی اصطلاح کہیں نہیں ہے۔ جو حضرات جیسے سنت ومستحب فرمایا ہے۔ ' برعت نعمت' کی اصطلاح کہیں نہیں ہے۔ جو حضرات جیسے

# کیاصلوۃ وسلام اور محفل میلاد بدعت ہے؟ کی کی کی کی کی اور محفل میلاد بدعت ہے؟ کی ا باب کی ا

# میلاد کے بدعت ہونے پربریلوی اعتراضات اوران کے جوابات

دین میں جوا بجادات بر بلویوں نے کیں ہیں ان کو بدعت سلیم کرنے کے لیے وہ تیار نہیں۔ اس لیے شیطان نے ان کو ورغلایا اور اعتراضات شروع کردیے۔ ہمارے علمانے ان کے مسکت جوابات دیے ہیں، ان کا خلاصہ یہاں درج ہے:

كياقرآن براعراب بدعت ہے؟

کہاجاتا ہے کہ قرآن کریم پراعراب نہیں تھے، وہ حجاج ابن پوسف ثقفی نے گلوائے۔ پھر بیل مجمی بدعت ہوا۔ گلوائے۔ پھر بیل بھی بدعت ہوا۔

جواب: یہ محض مغالطہ اور غلط بھی ہے۔ ورنہ اعرابِ قر آن' برعت' کے ضمن میں ہرگر نہیں آتے ، بلکہ یہ 'مصالح مرسلہ' کے باب سے ہے، یعن' 'وینی اُمور میں سے کسی حرج کو رفع کرنے اور کسی ضروری امرکی حفاظت کے لیے کوئی اقدام کرنا۔' بات دراصل بھی کہ عہدِ ججاج میں دولتِ اسلامیہ بہت زیادہ پھیل گئی تھی اور عرب وعجم کا اختلاط اور باہم رشتے داریاں ہورہی تھیں، جس کے نتیج میں لغت عرب کا اختلاط اور باہم رشتے داریاں ہورہی تھیں، جس کے نتیج میں لغت و بلیغ عرب زوری آنے لگی اور 'نفلطیاں' عام ہونے لگیں۔ حتی کہ خود ججاج ایک فصیح و بلیغ عرب ہونے کے باوجود قر آن کریم کے بعض حروف میں قواعد کی خلاف ورزی کرجاتا تھا اور زیروالے کو زیرسے پڑھ جاتا تھا۔ یجی ابن یعمر نے اس نریروالے حود فر کرسے یا زیروالے کو زیرسے پڑھ جاتا تھا۔ یجی ابن یعمر نے اس پرنگیر بھی کی تھی۔ (دیکھی:البدایہ دالنہایہ)

لہذا تلفظ کی حفاظت کے لیے اعراب ضروری تنے۔ کیوں کہ''جس چیز کے بغیر کوئی واجب ادانہ کیا جاسکے وہ بھی واجب ہوتی ہے۔''لہذااعرابِقر آن کوقطعاً میلا د

# 

بیر حدیث عام ہے۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ جولوگ بدعت کو حسنہ کہتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنے سیحے معنی سے اور حقیقی بنیادوں سے ہٹاتے ہیں۔ ہٹاتے ہیں۔

دعت اليه اهو الهم من غير دليل لامن قران ولا من سنة ولا من اجماع ولا من قياس جلى و يعتريه شبهة.
د حداً عتا بكاها كم من قياس جلى و يعتريه شبهة.

"جولوگ بدعتوں کو اچھا کہتے ہیں ان کے پاس نہ قرآن کی کوئی دلیل ہے نہ سنت کی نہ اجماع کی اور نہ صاف ستھرے قیاس کی۔"

مزیدفر ماتے ہیں:

وحديث الباب حجة نبرة على كل قائل بالتقسيم والانواع. " وحديث الباب حجة نبرة على كل قائل بالتقسيم والانواع. " وحديث رسول بدعت حسنه وغيره كتايلين ك خلاف ايك روش وليل ب

امام ابوصنیفیہ کافنوی'' میں بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا قامل نہیں'': فقد خفی کی تمام کتابوں میں امام ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا بیتول مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہے کہ

انه كان لا يرى الصلوة خلف المبتدع يا فكان ابو حنيفة لا يرى الصلوة خلف المبتدع. "مين برعى العلوة خلف المبتدع. "مين برعى كي يحين ماز يرصن كا قابل نبيل."

① بداليج الصناليع: ج امس ٢٨٧ (والمختار: ج ٢م ص ٢٩٩ باب الامامة

الاختيار: ٩٨ ٥٨ الاختيار: ٩٨ ٥٨ الاختيار: ٩٨ الاختيار على المراقي : ص٥٠٠

@فتح القدير: ج ام ٢٠٠٥ النبر الفائق: ج ام ٢٣٠٥

ك الحيط البرباني: ج٢،٩ ١٤٨ ١٤ البحر الرائق: ج١،٩ ١١٢

( علی کبیرشر حمدیة: ۳۳۳ ( فاوی عالم کیری: ج ایس ( ) فاوی عالم کیری: ج ایس ( )

اس کے بعد بھی اگر کوئی بریلوی اپنی نسبت حنفیت کی طرف کرے تو اس سے برا جھوٹا دنیا میں کوئی نہیں۔

اوران كاكبناب كه بمار اصحاب كنزد يكسنت بيب كه بيح كى پيدايش کے ساتویں دن عقیقے ذرج کیا جائے۔ اگر ایبا نہ ہوسکے تو چودھویں دن ہویا پھر اكيسوين دن - جبيها كه حضرت عائشه رضى الله عنها يدمروي ب\_

جو تحص بالغ موجائے اوراس کاعقیقہ نہ کیا گیا ہواس میں اختلاف ہے کہ وہ اپنی طرف سے عقیقہ کرے یا جیس؟

بہ ہرحال اگر جواز والوں کی بات ہی لے لی جائے تو عمر میں ایک مرتبہ عقیقہ کرنا ہوگا اور پھر ہمیشہ کے لیے سیسلسلٹم ہوجائے گا، چہ جائے کہ ہرسال عقیقہ کیا جائے؟ کسی قطعی دلیل سے ہرگز ثابت تہیں کہ نبوت ملنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ بھی عقيقه كيا مو، كهال مرسال عقيق كادعوى؟

اورجس روایت میں وارد ہوا ہے کہ آپ نے نبوت ملنے کے بعدایی طرف سے عقیقہ کیا ایس کے بارے میں حافظ ابن حجرعسقلانی رحمہ الله فرماتے ہیں: بیمند بزار کی روایت می ثابت تبیس ہے اور خودامام بزار کا کہنا ہے:

'بيروايت بيان كرنے ميں عبدالله اكبلامنفرد باوروه ضعيف ہے۔'

"امام عبدالرزاق صاحب المصنف كاكبناب كدمحدثين في صرف اس روایت کے بیان کرنے کی وجہ سے عبداللہ ابن محرر سے روایت لینا ہی ترک كرديا، تو كويا اس روايت كے بيان كرنے ميں عبدالله ابن محرر كى ثقابت ہى مٹادی تھی۔ لہذااس سے سی قتم کا استدلال کیسے درست ہوسکتا ہے؟"

تريسطهاونك كى قربانى سے كيامراد ہے؟

نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے جمة الوداع میں تریسطاً ونث این وست مبارک سے ذرئے کیے تھے۔ بعض لوگ بری دور کی کوڑی لاتے ہیں اور اس سے عجیب نتیجہ تكالية بين كه نبي اكرم صلى الله عليه وسلم كالريسط اونث ذريح كرنا السبات كى علامت

#### 

کے لیے بہطورِ استدلال استعال ہیں کیا جاسکتا۔

ان مصالح مرسله کی کئی دیگرمثالیں بھی موجود ہیں۔مثلاً: جمع وتدوین قرآن ، جو کہ عہدِ صدیقی وعثانی میں عمل میں آئی، وہ بدعت کے قبیل سے ہرگز نہیں ہوسکتی، کیوں کہ حفاظت ِقرآن مسلمانوں پر واجب ہے اور بیامور کمالیات و تحسینات کے

جمعہ کی پہلی اذان، مساجد کے منارے، محرابیں، مساجد میں لاؤڈ الپیکر کا

استعال بھی اسی قبیل مصالح سے ہے۔

حضرت ابوبكرصديق رضى الله عنه كامانعين زكوة سے جنگ كرنا، حضرت فاروق اعظم رضى الثدعنهٔ كا ايك مجلس كى تنين طلاقو ل كوبى نا فذكر دينا اورصد قات سے مؤلفته القلوب كا حصه موقوف كردينا، خراج ، ديوان اور جيلوں كو جارى كرنا اور عامة المجاعة ( بھوک و قط سالی ) میں چوری کی حد (ہاتھ کا نے) کوموقوف کرنا وغیرہ سب اینے اینے وفت کی اہم ضرور تیں اور دینی اعتبار سے مفیداور تعلیٰ اُمورکو دفع کرنے والی تھیں۔ای طرح ہی ائم مرججہدین کی طرف ہے بھی بعض قواعد وضع کیے گئے ہیں جو کہ مصالح مرسله ضرور بيرميس سے ہيں۔

کیاحضورعلیہالسلام یوم ولا دت پرعقیقه کرتے تھے؟ بعض قابلین میلا دنواس حد تک جسارت کرجاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وللم اليابي يوم ولادت برايك ميندها بهطور عقيقه ذرح كيا كرتے تھے، تو ہم لوگ كيول نه

جواب: سب سے پہلے تو عقیقہ کے معنی مجھ لیں۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ لکھتے

"فقيقة ال ذبيح كوكت بي جوني كلطرف سے ذرئ كيا جائے اور يہ جى كہا كياب كدوه كهانا جونيكى ولادت كى خوشى مين يكايا اور كطلا ياجائے۔وه عقيقه كبلاتا - "(المغنى: جوبص ١٢١)

### كياصلوة وسلام اور مخفل ميلاد بدعت ہے؟

اور واقعی ججۃ الوداع کے موقع پراس کی طرف اشار ہے بھی ہو گئے کہاس حیات ِ مستعار کے خاتمے اور اس جہانِ فانی سے کوچ کا وفت قریب آگیا ہے، مثلاً

یوم عرفه میں آیت اَلْیَوْمَ اَکُمَلُتُ لَکُمُ دِیْنَکُمْ .....کانزول ایام تشریق میں سورہ فتح کا نزول آپ کا بار بارخطبات ارشاد فرمانا، اورخطبات میں اشارہ کرنا کہ شایداس سال کے بعدہم یہاں اسکھے نہ ہو سکیس وغیرہ لہذا کہا جاسکتا ہے کہ اگر تریسٹھ سال کا عدد کسی بات کی دلیل ہے تو وہ صرف اس کی کہ تریسٹھ سال کی عمر کمل ہوگئی ہے۔اب ان سالوں میں کسی سال کا اضافہ بیس ہوگا۔ نہ کہ بیا بندائے میلاد کی علامت تھی ۔کہاں ابتدا اور کہاں انتہا؟

كيا ابولهب كےعذاب میں تخفیف ہوتی ہے؟

عید میلادکا جواز ثابت کرنے کے لیے امام سیوطی رحمہ اللہ (المعروف عند المحدثین بحاطب اللیل یعنی یجمع بین الشیء و ضده) نے الحاوی فی الفتاوی میں ایک تاریخی روایت بیان کی ہے کہ

"فواب میں کسی (عباس ابن عبدالمطلب) کوابولہب خایب وخاسر ملااوراس نے بتایا کہ مجھے عذاب ہوتا رہتا ہے سوائے اس کے کہ ہر پیری رات کو، اس دن عذاب میں کچھ تخفیف ہوتی ہے اور اپنی انگلیوں کے درمیان سے چند قطرے پانی بھی چو سنے کوملتا ہے۔ اور بیاس لیے کہ جب میری کنیز تو بیہ نے مجھے محمد کی ولادت کی خبر دی تھی تو میں نے اُسے آزاد کردیا تھا اور پھراسی نے آئے کودودھ بھی بلایا تھا۔"

جواب: بیقصداوراس سے جوازِ میلا دکی دلیل لینا کئی طرح سے غلط ہے۔ مثلا:

آس بات پرتمام اہلِ اسلام کا اجماع ہے کہ سی نبی کے خواب کے سوا (کہ نبیوں کا خواب وجی اور حق ہوتا ہے) کسی کا خواب کوئی شرعی حیثیت نہیں رکھتا۔

نبیوں کا خواب وجی اور حق ہوتا ہے ) کسی کا خواب کوئی شرعی حیثیت نہیں رکھتا۔

ان سے جس نے روایت بیان کی ہے انھوں نے بالواسطہ بیان کی ہے۔ الہذابیروایت

# 

ہے کہ آپ نے ہرسال کے بدلے میں بطور عیدمیلا دایک اونٹ ذی فرمایا۔

جواب: بدعت ساز اور بدعت نواز لوگ پہلے ایک چیز ایجاد کرتے ہیں اور پھر
اسے ثابت کرنے کے لیے نصوص کا آپریشن کرکے انھیں اپنی مرضی کے مطابق
ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی معاملہ یہاں بھی ہے۔ جب کہ در حقیقت ان کی
اس دلیل اور دلیل دینے والے میں کوئی ربط وتعلق نہیں۔ کیوں کہ

آ کھلی ہوئی بات ہے کہ آپ نے وہ اونٹ دس ذوالجہ کوذئے کیے تھے جو کہ بار ہواں مہینہ تھا۔ جب کہ آپ کی ولا دت رہیج الاقال میں ہوئی تھی جو کہ اسلامی سال کا تیسر امہینہ ہے۔ لہٰذاان قربانیوں اور عید میلا دمیں کیا مناسبت ہے؟

اگران قربانیوں سے عیدمیلا د کا جواز ثابت بھی کرنا ہوتو پھرعیدمیلا دبھی دس ذوالحجہ کوہی ہونی جا ہیےنہ کہ رہیج الاقال میں!

کی نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے جمۃ الوداع کے موقع پر سواونٹ کی قربانی دی تھی،
ان میں سے تربیٹھ اونٹ تو آپ اپنے ساتھ مدینۂ منورہ سے لائے تھے اور سینتیس
اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ بمن سے لائے تھے۔ شرح مسلم امام نووی: جمم مسلم امام نووی: جمم مسلم میں قاضی عیاض رحمہ اللہ کے بہ قول:

"آپ نے تربیٹھ اونٹ اپنے دست مہارک سے ذریح فرمائے جو آپ اپنے ساتھ لائے تھے۔"

جبیا کہ تر مذی شریف میں مذکور ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنۂ کو وہ سنتیس اونٹ ذرئے کرنے کے لیے دیئے گئے جو وہ

یمن سے آپ کے لیے لائے تھے۔ اگر میے کہا جائے کہ آپ کے تر یسٹھ اونٹ ذرئے
کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو حقیقت میہ ہے کہ میسوال ہی لا یعنی ہے۔ بات صرف
اتنی سی ہے جو اویرذکر ہوئی۔

کی بعض علما کا کہنا ہے کہ آپ کا تر یسٹھ اونٹ ذرج کرنا تو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ عمر شریف کے تربیٹھ سال پورے ہو گئے ہیں اور زیست کی انتہا ہوگئی ہے۔

نہیں۔ کیوں کہ اس نے عمر بھر بھی بینیں کہا کہ اے اللہ! قیامت کے روز میرے گنا ہوں کو بخش دینا۔''

اس سے بھی معلوم ہوا کہ ابولہب کے خواب کی کوئی قیمت نہیں، نہ اس سے استدلال سیجے ہے۔

(عباوت کے) نقطۂ نظر سے تھی امرتھا (کہوہ چپاتھا) نہ کہ اس کی خوشی کوئی تعبدی عباوت کے) نقطۂ نظر سے تھی اور جب کوئی خوشی اللہ کے لیے نہ ہو بلکہ اپنے یا کسی قریبی کے بہال بچ کی بیدایش پر فطری وطبعی خوشی ہوتو اس پر تواب نہیں ہوتا۔ اس بات سے بھی اس روایت کاضعیف و کم زوراور جھوٹا ہونا واضع ہوتا ہے۔

﴿ مومن تواہیخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے ہروفت خوش رہتا ہے۔ لہٰذااس کے لیے سال میں ایک مرتبہ اظہارِ خوشی کا موقع (میلاد) ایجاد کرنا ،کسی طرح بھی لایت نہیں ہے۔

ابولہب کا کنیز کوآ زاد کرنا کیسے دلیل ہوسکتا ہے؟

موجودہ زمانے کے میلادخوانوں نے بخاری کی ایک روایت سے استدلال کیا ہے، چول کہ بیہ بہت ہی دل چسپ بات ہے اس لیے لکھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں ہے کہ ابولہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت باسعادت کی خبرسی تواس نے خوشی میں اپنی ایک کنیز کوآزاد کر دیا، البذامجلس میلاد کا انعقاد ثابت ہوا۔

شایداللہ تعالی اہلِ بدعت کواپے اعمال کی سزاؤں میں سے بچھ حصہ دینا چاہے ہیں اس کیے علما ہے داغ دار ہیں اس کیے علما ہے دیو بند جیسے بچے اور سے اہل سنت کو وہائی کے لقب سے داغ دار کرنے کی پاداش میں ان کو بھی بنایا جارہا ہے ورنہ ابولہب کے فعل سے استدلال کیسے کیا جاسکتا ہے؟

کیوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور خیر القرون کے مسلمانوں نے بلکہ چھسو سال تک کسی بھی مسلمان نے ابولہب کی تقلید نہیں کی ، ورنہ اہل بدعت کے چھوٹوں اور سال تک کسی بھی مسلمان نے ابولہب کی تقلید نہیں کہ کیا اس تاریخ کوکسی صحابی نے بھی خوشی میں بروں سب کو بینج ہے کہ وہ ثابت کریں کہ کیا اس تاریخ کوکسی صحابی نے بھی خوشی میں

# 

مرسل ہوئی،جس سےمسایل عقاید کے بارے میں استدلال صحیح نہیں۔

اس بات کا بھی اختال ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنۂ نے زمانۂ قبل از اسلام میں پیخواب دیکھا ہو، حالال کہ گفر کی حالت میں دیکھے گئے خواب کہاں ججت ہوں گے۔ جب کہ مومن ومنقی کا خواب بھی ججت شرعی نہیں ہوتا، سوائے حضرات انبیا علیہم السلام کے خواب کے۔

کی شرعی طور پر بتایا گیاہے کہ کا فراگر کفر پر بی مرجائے تواسے اس کے کسی مل کا ثواب نہیں ملتا اور یہی صحیح بھی ہے۔ کیوں کہ سور ہ فرقان: آبت نمبر ۲۳ میں ارشادِ الہی ہے:

وَقَدِمُنَا اللَّى مَاعَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَآءً مَّنْثُورًا.

''اورہم ان (کفار) کے اُن اعمال کی طُرف متوجہوں گے جوانھوں نے (دنیا میں) کیے تصفیقو اُن (اعمال) کوائر تی ہوئی خاک کی طرح کردیں گے۔'' اورسور م کہف آبیت نمبر ۵۰ امیں فرمانِ الہی ہے:

أُولَٰئِكَ الَّذِيُنَ كَفَرُوا بِالْيتِ رَبِّهِمُ وَلِقَآئِهِ فَحَبِطَتُ اَعُمَالُهُمُ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَزُنًا.

''یہ وہ لوگ ہیں جضوں نے اپنے رب کی آیات کو مانے سے اٹکار کردیا، اور
اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، پس اس لیے ان کے سارے اعمال (کفر کی
وجہ سے) ضالع ہو گئے۔ قیامت کے دوزہم انھیں کوئی وزن نہ دیں گے۔'
مذکورہ بالا دونوں آیتوں میں فر مانِ الہی سے یہی پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی حالتِ
کفر پرمر جائے تو اس کے سی عمل کا تو اب اسے نہیں ملتا۔ اور حدیث میں بھی ہے کہ
'' حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہانے بوچھا کہ عبداللہ ابن جدعان جو ہر جے کے
موقع پرایک ہزاراونٹ ذرنے کیا کرتا تھا اور ہزار آدمیوں کو حلے پہنایا کرتا تھا اور
جس کے گھر میں حلف الفضول کا معاہدہ طے ہوا تھا (جس میں نبی صلی اللہ علیہ
وسلم بھی شامل تھے) کیا اسے یہ چیزیں فایدہ پہنچا کیں گی؟ تو آپ نے فرمایا:

# كياصلوة وسلام اور محفل ميلاد بدعت ب؟ التلق العالق العالق

اب

# تاريخ ولاوت مين اختلاف كيول؟

میلاد کرنے والوں کا بیے کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم و بزرگان دین رحمہم اللہ نے میلاد کو منایا ہے۔ اس پراعتراض ہوتا ہے کہ جب بیہ سلس سے چلا آر ہا ہے تو تاریخ ولادت میں اختلاف کیوں ہور ہا ہے؟ اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ ایک ہی تاریخ ولادت ہونی چاہیے تھی۔ تاریخ ولادت کے اختلافات اس بات پردلیل ہیں کہ میلاد النبی ابتدائی دور سے نہیں چلی آر ہی بلکہ یہ بعد کی ایجاد ہے اور رہے کہ بعد میں ایک بادشاہ نے اس کوراتی کیا ہے۔

ايك مجلس ميلا د كازناناانداز:

مولوی عبدالخالق خاں رائے بریلوی نے رسالہ 'فتح الموحد' حصہُ اول میں خود اینامشا بدہ لکھاہے کہ

دو ملک بنگال کے ضلع دیناج بور میں ایک مقام پر میں نے سنا کہ یہاں بارھویں رہی الاول کی شب کوایک نہایت اعلادر ہے کا مولود ہوتا ہے اور بیر بیر سامان کیا جاتا ہے۔ نے طرز کا مولود س کر میں بھی چلا گیا کہ دیکھوں بیر با تیں کہاں تک سے ہیں؟ غرض جاکر دیکھا کہ صد ہا قندیلیں روش ہیں اور بہت بڑا مجمع ہے۔ وسط محفل میں ایک مسہری کھڑی ہے، جس پر نہایت پر تکلف پردہ پڑا ہے اور صد ہاہار پھولوں کے ہر چہار طرف لٹک رہے ہیں۔ مسہری سے ملی ہوئی ایک بلند چوکی ہے، اس پر ایک نو جوان مولود خواں صاحب رونق افروز ہیں، جن کے دائیں بائیں دو کم س لڑ کے خوش گلو بہ طور باز و آواز ملا ملاکر کچھ پڑھ رہے ہیں اور ایک شخص قریب بیٹھا ہوا مررنگ (ایک شم کی ڈھولک جو طبلے کی مرح ہیں اور ایک طرف سے بجائی جاتی ہے، اپ بجار ہا ہے۔ گو مجمع زیادہ تھا، مگر کوشش طرح ایک طرف سے بجائی جاتی ہے) بجار ہا ہے۔ گو مجمع زیادہ تھا، مگر کوشش طرح ایک طرف سے بجائی جاتی ہے) بجار ہا ہے۔ گو مجمع زیادہ تھا، مگر کوشش طرح ایک طرف سے بجائی جاتی ہے) بجار ہا ہے۔ گو مجمع زیادہ تھا، مگر کوشش

# كياصلوة وسلام اور محفل ميلاد بدعت ب؟ الله الله الله الله ميلاد بدعت ب

بیغلام یا کنیز آزاد کی ہے؟ اور کیا امام ابوصنیفہ اور امام بخاری رحمہما اللہ وغیرہ آئمہ فقہ و حدیث اور بزرگان اہل سنت نے بھی بھی اس تاریخ کومنایا ہے؟ علامہ شاطبی غرناطی رحمہ اللہ نے کیا خوب کھا ہے:

كل مبتدع يدعى أنه هو صاحب السنة دون من يخالفه. (كتاب الاعتمام: جام ٢٢٠)

'' ہر بدعتی بیدعویٰ کرتا ہے کہ بس وہی شی ہے اور جواس کی مخالفت کرتے ہیں وہ اہل سنت نہیں ہیں۔''

#### كياصلوة وسملام اورمخفل ميلاد بدعت بي؟ التقاق التقاق المالية

اسے ' عید' کا نام دیتا۔ کیوں کہ آل حضرت سکی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تھا کہ ''میری قبر کوعید نہ بنانا۔' (مشکوۃ :ص ۸۸ بہ حوالہ نسائی) مگر اب چند سالوں ہے اس سالگرہ کو''عید میلا دالنبی'' کہلانے کا شرف بھی حاصل ہوگیا ہے۔

دنیا کا کون مسلمان اس سے ناواقف ہوگا کہ آل حضرت صلی الله علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے ''عید' کے دن مقرر کیے جیں۔عیدالفطر اور عیدالفخل۔ اگر آل حضرت صلی الله علیہ وسلم کے بوم ولا دت کو بھی '' عید' کہنا ہے ہوتا اور اسلام کے مزاح سے یہ چیز کوئی مناسبت رکھتی تو آل حضرت صلی الله علیہ وسلم خود ہی اس کو ''عید' قرار دے سیتے تھے اور آل حضرت صلی الله علیہ وسلم کے نزد کیا یہ پسندیدہ چیز ہوتی تو آپ نہ ہی خلفائے راشدین رضی الله علیہ وسلم کے نزد کیا ۔ اس سے دو ہی ختیج نکلتے جین یا عید میلا دالنی' منا ڈالتے ، مگر انھوں نے ایسانہیں کیا۔ اس سے دو ہی ختیج نکلتے جین یا میکہ ہم اس کو ''عید' کہنے میں غلطی پر جین یا یہ کہ فعوذ باللہ ہمیں تو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے یوم ولا دت کی خوثی ہے ، مگر صحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشدین رضی الله عنہم وسلم کے یوم ولا دت کی خوثی ہے ، مگر صحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشدین رضی الله عنہم کو کوئی خوثی نہیں تھی ایسانہیں جتنا ہمیں ہے۔

ستم ہیہ ہے کہ آل حضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخ ولادت میں تو اختلاف ہے۔ بعض اور بہے الاول بتاتے ہیں، بعض ۸ررہ یے الاول اور مشہور ۱۲ رہ بے الاول ہے ہے۔ بیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ آل حضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف ۱۲ رہ بے الاول ہی کو ہوئی۔ گویا ہم نے '' جشن عید' کے لیے دن بھی تجویز کیا تو وہ جس میں آل حضرت سلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہے داغے مفارقت دے گئے۔ اگرکوئی ہم ہے یہ سوال کرے کہ تم لوگ '' جشن عید' آل حضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ پر موال کرے کہ تم لوگ '' جشن عید' آل حضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی (نعوذ باللہ) وفات کی خوشی میں؟ تو شاید مناتے ہویا آل حضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی (نعوذ باللہ) وفات کی خوشی میں؟ تو شاید

• دو تین سال کا عرصہ ہور ہا ہے کہ کراچی میں بریلویوں کی بعض مساجد میں عید میلا دالنبی کی نماز تک پڑھی جاتی ہے۔ پڑھی جاتی ہے۔اس بدعت کی ایجاد میں''سنی پا دریوں'' کا''مرکز فیضان' سرفہرست ہے۔

# كياصلوة وملام اور كفل ميلاد بدعت بي المحال ا

اٹھو تعظیم کو سب وفت میلاد پیمبر ہے اٹھو تعظیم کو سب وفت میلاد پیمبر ہے بہال تشریف فرما خود شفیع روز محشر ہے

بجزمیرے سب الل محفل دست بستہ کھڑے ہوگئے اور پردے کے اندر سے نیچ کے رونے کی آ واز آئی۔ مجھے ہخت جبرت ہوئی کہ رب للعالمین! یہ کیا ماجرا ہے؟ بیٹھے بیٹھے آہتہ پردے کا ایک گوشداٹھا کر میں نے دیکھا تواندرکوئی آٹھ دیل برس کا ایک لڑکا زنانی ساڑھی سرخ رنگ پہنے روبہ قبلہ بیٹھا ہے۔ بعدختم محفل خود میں نے کہا کہ ایسا مولودہم نے اپنی طرف نہیں سنا کہ جس میں راگ و با جا اور مسہری ہوتی ہو۔' (فتح الموحد: حصہ اوّل: صمہ اوّل میں ۸۲،۸۷)

محفل میلا دمیں جس طرح کی خرافات ہوتی ہیں ان سے کون واقف نہیں۔ برلیش لڑکے غلط سلط نعتیں پڑھتے ہیں ،موضوع اور من گھڑت قصے کہانیاں جن کا حدیث وسیرت کی کسی کتاب میں کوئی وجو ذہیں ، بیان کی جاتی ہیں۔شور وشغب ہوتا ہے،نمازیں غارت ہوتی ہیں اور نامعلوم کیا کیا ہوتا ہے۔

میں کم از کم آپ کی عظمت و نقدس ہی کو محوظ رکھا جاتا۔

غضب بيركة مجهايا جاتا ہے كه آل حضرت صلى الله عليه وسلم ان خرافاتى محفلوں عيل بنفس نفيس تشريف بھى لاتے ہيں۔ فَيَاغُو بَهَ الْإِسُلَامِ (ہائے اسلام كى بے چارگی!)

جشن عيدميلا دالني:

اگرچہ''میلاؤ' کی رسم ساتویں صدی کے آغاز سے شروع ہو چکی تھی اورلوگوں نے اس میں بہت سے امور کے اضافے بھی کیے ،کین کسی کو بیجراً تنہیں ہوئی تھی کہ

# كياصلوة وملام اور مخفل ميلا د بدعت ب؟ التحقيق التحقيق ١٠٥ الله

# نعتيه اشعار ميس كفرييكمات

جیسا کہ پہلے لکھا جاچکا ہے کہ مولود کی پہلی کتاب عربی میں ابن دحیہ اندلی نے مہر وہ میں لکھی تھی، جس پر سلطان اربل سے انھیں ایک ہزار اشر فیاں انعام میں ملی تھیں۔ پھر بعد میں بہت سوں نے عربی، فارسی، ترکی، اردو وغیرہ میں بھی مولود کی بہت سے چھوٹی بڑی کتابیں تصنیف کیں۔

بريلوي مولوي عبدالسمع "انوار ساطعه" مين لكصة بين:

" بس اسى طرح وه جور داينتي حضرت صلى الله عليه وسلم كے حليه شريف كى بابت اوروقاليع ميلا دوصناع وغيره كى بابت صحابه رضى الله عنهم مين متفرق منتشر تحيي ایک وفت وہ آیا کہ محدثین کے دل میں آیاان کوایک جگہ جمع کردیا جائے ،تب محدثین نے ان کوجمع کیا، وہ رسالے بن گئے، سیروں رسامل میلادیتھنیف ، ہو گئے ۔ازاں جملہ مولود شریف حافظ شمس الدین محدث دمشقی کا ہے،''مورد الصادي في مولد الهادي" اور لكها محمد ابن عثمان لولوى ومشقى في الدر المنظم في مولد النبي الأعظم "اور لكها امام القراء والمحدثين ابن جزري في في "عرف التعريف في مولد الشريف" اور لكها مجد الدين صاحب قاموس في "فحات العنبرية في مولد خير البريي "سب كانام لكصناطول كو پہنچانا ہے۔غرضے كه علامه سخاویؓ اور ابن جرؓ وغیرہ محدثین ہر کسی نے شریک ہونے اس خیر میں اور جمع كردينااس متم كى روايات ايك الفاظ يإكيزه اورتر كيب نفيس مين نظماً ونثراً اپني ما پرسعادت سمجھا اور پڑھنے لگےوہ رسایل محافل میں۔ پھرفاری زبان میں اور بلا درومیه میں ترکی زبان میں اور ہندوستان میں ہندی زبان میں ترجمہ ہو کر يره عياني لك-" (انوارساطعه: ص١٥٢)

#### كياصلوة وسلام اور مخفل ميلاد بدعت ب؟ المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحالية

ہمیں اس کا جواب دینا بھی مشکل ہوگا۔

بہرحال اس دن کو' عید'' کہنامعمولی بات نہیں ، بلکہ بیصاف تحریف فی الدین ہے۔ دین سے بغاوت ہے اور بغاوت کی سزا اہل علم جانتے ہیں کہ اسلام میں کیا ہے۔ اس لیے کہ' عید'' اسلامی اصطلاح ہے اور اسلامی اصطلاحات کو اپنی خود رائی ہے غیر منقول جگہوں پر استعمال کرنا دین میں تحریف و بغاوت ہے۔

# كياصلوة وملام اور مخفل ميلاد بدعت ب؟ المحال المحال

مولودسعیدی،گلدستهٔ معراج کابیشعر پڑھتا ہوا ملےگا۔
خدا رخ سے پردہ اُٹھاتا ہے آج
محمد کو جلوہ دکھاتا ہے آج
دکھاتا ہے کیا مرتبہ قرب کا
دکھاتا ہے کیا مرتبہ قرب کا

حضورعليه السلام كوخدا كادرجه:

نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کوالله کا ہم نشین بتایا جا تا ہے اور کسی کے کا نوں پر جوں تک نہیں رینگتی؟ یہ نو حضور صلی الله علیه وسلم کونہایت بدتمیزی کے ساتھ الله کا ہم نشین بنانے کا شعر تھا۔اب حضور صلی الله علیه وسلم کوخد ابنانے کا شعر بھی پڑھ لیجیے:

وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہوکر اُن پڑا تھا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر اُن پڑا تھا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر

اس میں تو حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم کو خدا ہی بنادیا ایسے لوگ مؤ حد ہوسکتے

اسی طرح مولود شہیدی کے مصنف غلام امام شہید نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئنس (وہ نظم جس میں ہربندیا نچ مصرعوں کا ہو) میں خدا بنایا ہے اور مولود خواں اس کوا کثر پڑھا کرتے ہیں مجنس کا وہ خاص شعربہ ہے:

فرما تا ہے بچھ سے خدا دل میں نہ دکھ اپنے خودی
تیری کلین طبع پر میری حقیقت ہے کھدی
جب عین وحدت کی صفت خالق نے اپنے بچھ کودی
من تو شدم تو من شدی من شدم تو جاں شدی
ناکس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری
اسی طرح اورلوگوں کے بھی بہت سے اشعار ہیں جن میں ہے بعض یہ ہیں:

# كياصلوة وسلام اور كفل ميلاد بدعت ب؟ المحال ا

لیکن مولوی صاحب شاید به لکھنا محول گئے کہ اس کی ابتدا عالموں نے کی تھی اور ابضعیف اور ابضعیف اور ابضعیف اور ابضعیف بلکہ موضوع روایتوں کی مجر مارہے۔ یقین نہآئے تو مولود سعیدی، مولود شہیدی وغیرہ رسایل میلا دبیر ملاحظہ ہوں۔

#### غيرمتندروايات كايرده حاك:

الله تعالی جزائے خیر وے مؤرخ اسلام حضرت مولانا سیدسلیمان ندوی رحمته الله علیہ کو کہ انھوں نے سیرت النہ صلی الله علیہ وسلم جلد سوم کی دوسری اشاعت میں ''مجزات نبوی کے متعلق غیر مستندروایات' کے ذیل میں اس برخوب بحث کی ہے اور صفحہ ۵۰ میں سے مولود صفحہ ۵۰ سے ۲۳۰۰ سے مولود کے بیار دورسایل بھرے ہوئے ہیں اور جنھیں جاہل مولود خواں شوق سے بڑھتے ہیں اور جنھیں جاہل مولود خواں شوق سے بڑھتے ہیں اور جنھیں جاہل مولود خواں شوق سے بڑھتے ہیں اور جنھیں جاہل میلا دومعراجیہ میں ان سے بھی زیادہ اور عوام ذوق سے سنتے ہیں۔ بلکہ ان رسایل میلا دومعراجیہ میں ان سے بھی زیادہ جموئی بلکہ شرم ناک روایتیں موجود ہیں۔ انھیں نقل کرنا فضول ہے۔ رسایل عام ہیں، جس کا جی چاہیے دیکھ کرنقد ہی کرنے۔

وہ تو نٹر کی ترقی کا حال تھا اور نظم میں ترقی کا بیام ہے کہ ایمان دار کے لیے ''نعوذ باللہ'' کے کلمات پڑھنے کے سواکوئی جارہ نہیں۔

خدا كاكوئي ہم نشين نہيں:

چوھی صدی ہجری کا واقعہ ہے، جوموضوعات کبیر: ص۱۱ میں حضرت امام علی قاریؓ ہے منقول ہے کہ ایک مرتبہ بغداد میں کسی واعظ نے حدیث بیان کی کہ قیامت کے دن اللہ تعالی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کوعرش پراپنے ساتھ بٹھائے گا۔امام ابن جربر طبری رحمہ اللہ نے سنا تو برہم ہوکرا پنے دروازے پرلکھ دیا:

"خدا کا کوئی ہم نشین ہیں۔"

ليكن آج ميلا داورمعراج كى مجلسوں ميں جس مولودخواں كود يكھيے مولودسعدى،

### كياصلوة وملام اور تحفل ميلاد بدعت ب؟ المحالي ا

مجرخدا ہوگیا۔خدا بدن ہوگیا اور مجر جان ہوگیا۔کوئی خدا کو دولہا اور مجرکو دہن محرف اللہ میاں سے تشبیہ دیتا ہے،کوئی مجرکو بعینہ خدا بتا تا ہے۔کوئی کہتا ہے کہ مجھ کو اللہ میاں نے بہ دولت گناہ کرنے کے بخشا۔کوئی کہتا ہے کہ میں تو مجر کا عاشق ہوں اور خدا کارقیب ہوں۔' (مجموعہ مولود شریف: ص۵۹) اور حاشیے میں لکھا ہے:

' دربعض شعراب ادب نے آپ کی شان مبارک میں مثل لفظ جانا ال وہوش رباو سنم گر با ندھا ہے۔ کسی نے رہ زن ، سفا ک ، غارت گر ، جلاد ، برہم زن ، خدا کی پناہ کیا ہے با کی ہے۔ شعر درست ہوجائے ، ایمان رہے یا جائے ، کچھ پروا نہیں ۔ اور غضب تو یہ ہے کہ جن اشعار میں بیلفظ ہیں ان کومولود خوال پڑھا کرتے ہیں۔ دیکھو! حضرت خضر اور جبرئیل امین اور یعقوب وموی (علیہم السلام) کی شان میں شعرانے کیے کیے الفاظ تحریر کے اور بے ادبی کے شعر السلام) کی شان میں شعرانے کیے کیے الفاظ تحریر کے اور بے ادبی کے شعر

کہے ہیں ،کوئی کہنا ہے:
حضرتِ خضر ذرا عشق میں مرکر تو دیکھیں
کوئی کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھنے کے واسطے ہے:
روشنائی بنا لیجے اگر ہے منظور
پھر نہیں ملنے کا جبرئیل امین سا مزدور
پینے کے لیے ہو دیدہ یعقوب کھرل اللہ بخض نیخ میں ہے:

دید کو حضرت موی ہو پر نور کھرل خدا کی بناہ ایسی حمد و نعت کوجس میں انبیا کی نسبت بے ادبی اور استخفاف (حقیر سمجھنا) شان لازم آئے خاک ثواب ہوگا؟ بلکہ بیتو گناہ کبیرہ ہے۔ قابل (کہنے پڑھنے والا) ایسے اشعار کا بے شک کافر ہوجا تا ہے۔ کیا عرض کیا

◄ کھرل: پھرکی کونڈی جودوا کیں پینے اور طل کرنے کے کام آتی ہے۔

#### 

شب وروزان کے صاحب زادوں کا گہوارہ جنبال تھا عجب ڈھب یاد تھا روح الامین کو بھی خوشامد کا پیئے تسکین خاطر صورت پیرا بہن یوسف پیئے تسکین خاطر صورت پیرا بہن یوسف مرکو، جو بھیجا حق نے سابیہ رکھ لیا قد کا مرکو، جو بھیجا

طواف کعبہ مشاق زیارت کو بہانہ ہے کوئی ڈھب جاہیے آخر رقیبوں کی خوشامہ کا

بر آسال چہارم مین بیار است تنبسم تو برائے علاج درکار است

اللہ کے بلے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ مجھے لینا ہے لوں گا محمہ سے

ميلاد بياشعار مين گستاخيان:

بین دی ہیں۔ مثلاً حافظ عبد الرس میلا دکرنے والے بھی اس کی شکایت کرتے ہیں۔ مثلاً حافظ عبد اللہ صاحب کان پوری مرحوم نے مجموعہ مولود شریف میں تحریر کیا ہے:

''اب اس زمانے کے شاعر بڑی ہے ادبی اور نہایت گتاخی کرتے ہیں۔ اپنے اشعار کے اندر کہیں ہیں مست شراب، کہیں چروا ہا کہتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آئھوں کو خضب اور جادوگر اور شوخ اور کا فربتاتے ہیں اور کوئی کے باک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کنہیا کہتا ہے فدا تو محمد ہوا اور کوئی کہتا ہے خدا تو محمد ہوا اور

• چناں چہمولود کی مشہور کتاب شمع لا ہوت برم ملکوت کے صسم اپر ہے: خبر لیجیوموری علی جی کے بھیا کالی ململی والے کنہیا کنہیا ہندوؤں کا بھگوان ہے۔

#### كياصلوة وسلام اور تحفل ميلاد بدعت ب؟ ١١١ ١١١ ١١١ ١١١

مَاكَانَ لِبَشَرِ أَنُ يُنُوتِيَهُ اللّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكُمَ وَالنُّبُوةَ ثُمَّ اللّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكُمَ وَالنُّبُوَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِى مِنْ دُونِ اللّهِ وَلَٰكِنُ كُونُوا رَبَّانِيّنَ. (سورهُ آل عُمران: 24)

'' کسی بشرکا کام نہیں کہ اللہ اس کو دے کتاب اور حکمت اور پیغیبر کرے پھروہ کے لوگوں کو کہتم میرے بندے ہوجاؤ اللہ کو چھوڑ کر، لیکن یوں کے کہتم اللہ والے ہوجاؤ۔''

> حضورعلیدالسلام کفر مان کے خلاف شعر: حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: لایقولن احد کم عبدی وامتی کلکم عبید الله. (مسلم: جاب ۲۳۸)

"تم میں سے کوئی یوں نہ کیے کہ میرا بندہ اور میری بندی ہے سب اللہ کے بندے بندے ہو۔" بندے ہو۔"

دوسرى صديث مين:

" حضور سلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ میں الله کا بندہ اوراس کارسول ہوں۔"
( بخاری کتاب المغازی )

وعن عدم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تطرونى كما اطرت النصارى ابن مريم فانما انا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. (متفق عليه برواله مثلوة: ص١٨) " خفرت عمرض الله عنه كهته بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا كرتم لوگ ميرى مدح وتعريف مين حدس تجاوزنه كرو، جس طرح نصارى في اين مريم (كاتعريف مين) حدس تجاوزنه كرو، جس طرح نصارى في اين مريم (كاتعريف مين) حدس تجاوزكيا - مين تو خدا كابنده مون ، البذا تم مجه كو الله كابنده اوراس كارسول بي كبور، "

غور فرما ہے! خودحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔جب

### كياصلوة وسلام اور مخفل ميلاد بدعت ہے؟

جائے! مولود شریف کی جس کتاب کود کیھے سوائے چار پانچ رسالوں کے سب میں کچھ نہ کچھ خرابی اور گستاخانہ' مواد' موجود ہے۔ مثلاً مولود شریف جدید مولفہ صوفی بیان معراج شریف میں بیاشعار موجود ہیں، جن کوا کثر مولود خوال پر صحتے ہیں۔

ربیانہ زلف تھا سلیمان اور عشق میں مو بہ مو پریشان بیس بھی جو منتظر کھڑا تھا مجھلی کی طرح ترب رہا تھا تھا تشنہ لبی سے خضر بے تاب دیدار سے ہوگیا وہ سیراب اور نوح غربی لجہ غم دیکھ اس کو ہوا خوشی سے توام یعقوب کو جو دیا دکھائی بینائی چشم پھر کے آئی یعقوب کو جو دیا دکھائی بینائی چشم پھر کے آئی یعقوب کو جو دیا دکھائی بینائی چشم پھر کے آئی دیکھو اسے دیکھا اُسے چاہ کی نظر سے خوروفکرکامقام ہے کہ بیالفاظادنا ہزرگ کی نسبت کہنا ہے ادبی ہے کہ کھڑا ہوا تھا اور تربی رہی ہوگی البوا تھا، چہ جائے کہ انبیاعلیہم السلام کی ذاتے مقدسہ پر جن پروی البی آئی ہے اور تمام جہاں سے افضل ہیں (ان کوکہا جائے)۔ الخی،

سبب بن بن ران وبها جائے ) مان (مجموعه مولود شریف: ص۹۰۲۰ ۵۹۰)

آ کے سنے:

یہ لوگ محفلِ میلا دہیں کیا کیا رنگ روپ اپناتے ہیں اور کس فتم کے اشعار کو راگ ولعب میں پڑھتے ہیں؟ ذرااس کو بھی ملاحظہ فرمائیں:

ہے محشر میں کافی وسیلہ تمہارا تم آقا ہو میرے میں بندہ تمہارا ال شعر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ اپنے آپ کو بنایا ہے۔ حالال کہ بیشعر قرآن وحدیث کے صرت کے خلاف ہے۔ جبیبا کہ اللہ رب العزت کا ارشادے:

# كياصلوة وملام اور مخفل ميلاد بدعت ب؟ المال المالا ومخفل ميلاد بدعت ب؟

ال شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدایش مبارکہ کواللہ تعالیٰ کا اوتار بتادیا۔
کیا بیکمات کفریہ بہیں؟ ہم یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح نہیں کہ ہم کہیں خدائے
پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ظاہر ہوا تھا۔ کیوں کہ بیعقیدہ رکھنا کفرے۔

حضورعليه السلام كى پيدايش كاانكار:

عرب میں چاند نکلے گا جہاں میں روشی ہوگی بنوں کے ملک میں اللہ والا ہونے والا ہے اس شعر سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدایش ہیں ہوئی، اب بیدا ہونے والے ہیں۔

یہ چنداشعارنمونے کے طور پر پیش کیے ہیں۔جوزبان پر آیا نکال دیااورجودل میں اس کواگل دیا، کچھ سوچتے نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ بے دھڑک ایسے اشعار پڑھ لیتے ہیں۔

#### فأوائے احناف:

یہ ہے محفل میلا در کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے محافل میں آتے ہیں؟ یہ ایسے کلمات ہیں جو کفر بیکموں پر شتمل ہیں۔اسی وجہ سے علمائے حنفیہ کا یہ فتو کی ہے کہ

''اکثر جاہل میلا دخواں ایسے اشعار پڑھتے ہیں، ان اشعار کے کفریہ ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں اور حرام سے کفرتک نوبت پہنچ جاتی ہے۔''
میں کسی کو اختلاف نہیں اور حرام سے کفرتک نوبت پہنچ جاتی ہے۔''
میں کسی کو اختلاف نہیں اور حرام سے کفرتک نوبت پہنچ جاتی ہے۔''

دُوسرافتوي:

''جولوگ میلاد میں راگ کے اشعار پڑھتے ہیں تو یہ پڑھنا اور سننا حرام ہے اور پڑھنے والوں پرخوف شدید ہے (کفرکا)۔'' (عین الہدایہ: ۲۲۲،۴۲)
ان حضرات کو اس فتو ہے پر نظر رکھنی چاہیے، کیوں کہ آخ کل پیشہ ور نعت خواں اس راگ وربمن میں اللہ ورسول کا نام لے کر دوسرے مذا ہب کے گنتا خوں کو دعوت

# 

رسول الله کابنده ہے تو پھر کیارسول کا کوئی بندہ بھی ہوسکتا ہے؟ ہر گزنہیں۔ لیکن بریلوی اپنے آپ کورسول کابندہ کہتے ہیں۔

ندا تھی کہ سرکار تشریف لاؤ دو عالم کے مختار تشریف لاؤ زمین کو بھی عزت ہو عرش علا کی دکھا جاؤ بندوں کو صورت خدا کی

اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی شکل ثابت کی جار ہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبار کی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک اللہ تعالیٰ کے برابر بتائی جار ہی ہے۔ کیا بید تفریدا شعار نہیں؟
اس برایک مسئلہ بھی بڑھتے جلیے:

جس نے اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو کسی مخلوق کی صفت سے مشابہ کیا وہ اللہ ہے

كافر موا\_ (عين الهديه: ج ابص، عقايد كابيان)

حضور بوسف عليه السلام كے ساتھ كتاخى:

یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے ویکھا دیکھا زلیخا ہمارا نبی ہے

اس شعر میں حضرت بوسف علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ثابت کیا گیا ہے۔
کیا گیا ہے۔ جب کہ حدیث میں اس طرح کہنے کی ممانعت آئی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

لاتخیروا بین الانبیاء. (بخاری:جام ۳۲۵) "تم لوگ با ہم انبیا میں ایک دوسرے پرفضیلت نددیا کرو۔"

كفرية عقيده:

پرده انسان میں آکر دکھانا تھا جمال رکھ لیا نام محمد تاکہ رسوائی نہ ہو

#### كياصلوة وسلام اور تمفل ميلاد بدعت ہے؟

باب

# محفل ميلا دمين قيام

191

# نبي اكرم صلى الله عليه وسلم كاان مجالس مين آنا

محبوب خداكوم دود خداير قياس كرنا:

مجلسِ میلاد کے حامی اور بریلوی حضرات کا بیعقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہرجگہ حاضر و ناظر ہیں۔اس مضمون پر کچھ کہنے سے پہلے تو مجھے دکھاس بات کا ہے کہا ہے اس عقیدے کو بچے ثابت کرنے کے لیے یہ جو دلایل پیش کرتے ہیں وہ قابل افسوس ہیں۔خاص کریہ کہنا کہ

''خدانے جب شیطان کواتی طافت دی ہے کہ وہ آن واحد میں دوراورنز دیک پہنچ جاتا ہے تو حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس قوت کا ہونا اور ایک وفت میں اکثر جگہ مجالس میلا دمیں پہنچنا کون میں بڑی بات ہے؟''

(انوارساطعه:ص۵۵-۵۴)

ہامر کس قدر قابل افسوں ہے کہ مجبوب خداصلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مردو دِخدا کی جنس پر قیاس کیا جاتا ہے، یہ بردی جرائت کی بات ہے۔

حضورا کرم ضلی الله علیه وسلم کا ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا قرآن کی کسی آیات اور کسی مجمی حدیث سے ثابت نہیں۔ ہر بلوی حضرات نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کا ہر جگہ حاضر و ناظر ہوناصرف مثال دے کر ثابت کرتے ہیں۔ جبیبا کہ اوپر شیطان کا ایک وقت میں بہت سی جگہ حاضر ہونا۔ اب دیکھا جائے تو اس طرح ہر کلمہ گوشیطان سے کروڑ ہا در ہے افضل ہے۔ تو کیا ہر مسلمان کہیں بھی شیطان کی طرح حاضر ہوسکتا ہے؟

### 

گتاخی دے رہے ہیں۔

نبی اکرم صلّی الله علیہ وسلم کی شان میں اشعار پڑھنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی الله عنه بھی نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی شان میں اوران کے دشمنوں کے جواب میں اشعار کہا کرتے تھے، کیکن ایسے اشعار جس سے دوسر سے انبیاعلیہم السلام کی تو بین ہوتی اور حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم کو خدا کا ہم نشین بناد ہے، ایسے اشعار سے تواللہ کی پناہ۔

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار کہنا فرض یا واجب نہیں ہے۔ جو نہیں گہیں گہیں گہیں گہیں گہیں گاریں گہیں گہیں گے۔ نہیں گہیں گے۔ نہیں گہیں گے۔ کو اسلام کے داہرے سے باہرنکل جائیں گے، لیکن ہاں! اس فتم کے کفریدا شعار کہنے، سننے اور سر ہانے سے ضرور اسلام کے داہرے سے باہرنکل جائیں گے۔

چودھویں صدی ہجری میں مولود کی برکت سے نعت گوئی کا پیمخضر نمونہ ہے۔
ایسے تو ہزار ہااشعار ہیں جس میں خدا کی تو ہین ، فرشتوں کی تو ہین ، خودحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہین اور دیگرا نبیاعلیہم السلام کی تو ہین صاف موجود ہے۔ اسی طرح مجلس میلاد نے بہلا کت میلا دنٹر میں بھی اور نظم میں بھی پہلے سے بہت کچھ (منفی) ترقی کی ہے۔ میلا دکر نے کرانے والے علیا کی خاموشی ، نعت خوانوں کی جہالت اور سننے والوں کی ہے دیا گئی ہوگی۔

# كياصلوة وسلام اور محفل ميلاد بدعت ہے؟

ے پہلے''یا'لگانا جایز ہے۔مثلاً آپ کا دوست معاویہ آپ کے پاس ہے،اس کو پکارتے وفت' یا معاویہ' کہیں گے،لیکن اگر کوئی شخص اس نیت سے یارسول اللہ کہتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالی ہرشخص کی ہرجگہ سنتے ہیں،اسی طرح رسول بھی حاضر وناظر ہیں اور ہرشخص کی ہرجگہ سنتے ہیں، یہ عقیدہ غلط ہے۔قرآن کریم،حدیث نبوی اور فقہ کو خفی میں اس کی کوئی گنجا یش نہیں۔قرآن کریم میں ہے:

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطٌ.

"اورونی ہے (اللہ) ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔"

ہرچیز پرمحیط ہونا (لیعنی ہر چیز کا احاطہ کرنا یا گھیرنا) اس ذات کے لیے زیبا ہے جو ہرجگہ بے مثل طور پرموجود ہے۔اس کاعلم مممل ہوگا اور اس کی شان اکمل ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ہرجگہ حاضر و ناظر ہونے کے لیے محیط ہونا ضروری ہے اور چوں کہ محیط ہونا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ قرآن یاک میں ہے:

اَلَمُ تَرَانَ اللّه يَعُلَمُ مَافِى السَّمُواتِ وَمَافِى الْاَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجُواى ثَلْثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمُ وَلَا خَمُسَةٍ إِلَّا هُوَ مَا يَكُونُ مِن نَجُواى ثَلْثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمُ وَلَا خَمُسَةٍ إِلَّا هُو مَعَهُمُ هُو سَادِسُهُمُ وَلَا اَدُنَى مِن ذَلِكَ وَلَا اَكُثَرَ إِلَّا هُو مَعَهُمُ ايُن مَا كَانُوا ثُمَّ يُنبِئُهُمُ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الُقِيَامَةِ إِنَّ اللّهَ ايُن مَا كَانُوا ثُمَّ يُنبِئُهُمُ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الُقِيَامَةِ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ ٥ ( موره مجاوله: ٤)

''کیا تو نہیں دیکھا؟ بلاشہ اللہ تعالی جانتا ہے جو پھھ آسانوں میں ہے اور جو پھھ زمین میں ہے۔ نہیں ہوتے تین سرگوشیاں کرنے والے مگر اللہ تعالی ان کا چوتھا ہوتا ہے اور نہیں کرتے سرگوشیاں پانچ مگر چھٹا ان کا اللہ تعالی ہوتا ہے اور نہیں ہوتے ہوتا ہے اور نہیں موتا ہے جہاں ہوتا ہے کم اور نہاس سے کم اور نہاس سے زیادہ مگر اللہ تعالی ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں وہ ہوتے ہیں اس کے بعد قیامت کے دن ان کو ان کے مملوں کی خبر دے گا۔ بلاشہ اللہ تعالی سب چیز کا جانے والا ہے۔''

#### 

مشکلوۃ شریف میں 'باب فی الوسوسۃ 'حدیث نمبرا ۲ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت اور بخاری وسلم کی سے حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح جاری وساری ہے۔

اب بتایے! ایک مسلمان کسی انسان کی رگوں میں خون کی طرح جاری وساری وسکتاہے؟

عقاید کے مسامل مثالوں اور اندازوں سے طے نہیں ہوتے ، اس کے لیے قرآن اور حدیث سے دلایل دینے پڑتے ہیں۔

حضور صلى الله عليه وسلم برجكه حاضرنا ظربين يانبين؟

ال نکتے پرغور کرنے کے لیے سب سے پہلے'' حاضر وناظر'' کا مطلب سمجھ لینا ضروری ہے۔ بید دونوں عربی کے لفظ ہیں۔ جن کے معنی ہیں'' موجود اور دیکھنے والا۔'' اور جب ان دونوں کو استعال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے'' وہ شخصیت جس کا وجود کسی خاص جگہ میں نہیں بلکہ اس کا وجود بہ یک وقت ساری کا بنات کو محیط ہے اور کا بنات کی ایک ایک چیز کے تمام حالات اول سے آخر تک اس کی نظر میں ہیں۔

اہلِسنت والجماعت کاعقیدہ یہ ہے کہ ' حاضر وناظر' کا یہ فہوم صرف اللہ تعالیہ کی ذات مبارکہ پرصادق آتا ہے اور یہ صرف اس کی شان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ آپ روضۂ اطہر میں استراحت (آرام) فرما ہیں اور دنیا بھر کے مشاقانِ زیارت وہاں جاکر حاضری دیتے ہیں۔ اس لیے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ کہ آپ ہر جگہ موجود ہیں اور کا ینات کی ایک ایک چیز آپ کی نظر میں ہے، یہ عقیدہ عقلی اعتبار سے سے جہیں تو شرعاً کسے درست ہوگا؟

حاضروناظر ہوناصرف اللہ تعالی کی صفت ہے اور اس کو کسی دوسری شخصیت کے لیے ثابت کرنا غلط ہے۔لفظِ' یا''حرف ندا ہے، یعنی کسی حاضر اور موجود شخص کے نام

# كياصلوة وسلام اور مخفل ميلاد بدعت ہے؟

یہاں کفر کے فتوے کی وجہ بیہ ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا فرشتوں کے عالم الغیب اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ رکھا ہے۔ ہاں اگر دائیں بائیں رہنے والے فرشتوں کو گواہ بنا دیے تو کا فرنہ ہوگا، کیوں کہ وہ ہر وفت اس کے پاس رہنے ہیں۔ گرا تنایا در ہے کہ ذکاح ان دوفرشتوں کو گواہ بنانے سے بھی نہیں ہوسکتا۔ اسی طرح فقہ جنفی کی مشہور و معتبر کتاب فتاوی بزازیہ میں لکھا ہے:

"ہمارے علیانے فرمایا ہے کہ جو شخص کیے کہ بزرگوں کی رومیں حاضر ہیں اور وہ سب بچھ جانتی ہیں، ایسا شخص کا فرہے۔"

(بزازیه برحاشیه فاوئی عالمگیری: ج۲، ۳۲۹)

امید ہے کہ جن انصاف پیند بھائیوں کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے حاضر و ناظر ہونے کاعقیدہ تھا اب وہ ختم ہوگیا ہوگا، لیکن پھر بھی اگر کسی کے دل کی
تسلی نہ ہوئی ہوتو وہ شخ الحدیث امام اہلِ سنت حضرت مولا نا ابوالزامد محمد سرفراز خان
صفدر مدخلائی کتاب '' تبریدالنواظر فی تحقیق الحاضر والناظر''اور'' آئکھوں کی ٹھنڈک''
کا مطالعہ کریں۔ ان شاء اللہ سب سوالوں کے جواب مل جائیں گے اور سارے
وسوے دور ہوجائیں گے۔

خضور عليه السلام كوقيام يسندنبين:

اگرایک کیے کے لیے یہ مان لیا جائے مخفل میلا دمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لاتے ہیں تو بھی نبی کواپنی آمدیر کسی کا کھڑا ہونا پہند نہیں تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنۂ فرماتے ہیں کہ

" حضرات صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین کے نز دیک آل حضرت صلی الله علیه وسلم کی ذات گرامی سے بڑھ کراورکوئی محبوب نہ تھا، لیکن جب وہ آپ کو دیکھتے تھے تو قیام نہ کرتے تھے۔ کیوں کہ وہ جانتے تھے کہ آپ اس قیام کے کمل کو مکروہ بجھتے تھے۔ " (رواہ التر مذی: ج۲،ص ۱۹۰۰ وقال مبذا حدیث حسن صحیح۔ منداحمہ: جسم ۱۵۱۔ ادب المفرد: ص ۱۳۸)

# 

طرنياستدلال:

تین افراد سرگوشیال کرنے والول میں چوتھا اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا اور پانچ افراد میں چھٹارب قدوس کا ہونا، نیز اس کی معیت لازمہ (ساتھ ہونا) اس کے حاضر ہونے پراور قیامت کے دن مخلوق کے ہر کمل کی خبر دینا اس کے ناظر ہونے پر کھل کر دلالت کرتے ہیں۔

چونکادینے والا کفریہ انکشاف اور بریلوی شیعه اتفاق: بریلویوں کے عکیم الامت مفتی احمد یار خان گجراتی اپنے مسلک کی نمایندگی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

"برجگه حاضرونا ظربونا خداکی صفت ہر گرنہیں۔"
ہےنا چونکا دینے والی بات؟ صرف اتنا ہی نہیں موصوف آگے لکھتے ہیں کہ
"خداکو ہر جگہ ماننا ہے دین ہے، ہر جگہ حاضر ہونا تو رسول خداکی ہی شان
ہوسکتی ہے۔" (جاءالحق: ص ۱۵۳)
بالکل یہی عقیدہ شیعوں کا بھی ہے:

"الله کوحاضروناظر کہنا ہے دینی ہے۔" (جلاء العیون: جہم ۸۵)
"محد اور آل محمد ہر جگہ حاضروناظر ہیں، بیانہی کی صفت ہے نہ کہ اللہ کی۔"
(جلاء العیون: جہم میں ۸۵)

مسئلهٔ حاضروناظرفقهٔ حنفی کی روشنی میں:

فقد منفی کی مشہور و متند کتاب فتا وی عالمگیری: ج۲، ص۳۱۲ میں بیمسئلہ لکھا ہے:

''ایک جوان نے عورت سے نکاح کیا، لیکن گواہ حاضر نہیں ہوئے تواس نے کہا

کہ میں نے خدااور رسول کو گواہ بنالیا ہے یا کہا کہ خدااور فرشتوں کو گواہ کیا ہے تو

کا فر ہوجائے گا۔اورا کر کے دائیں بائیں طرف کے فرشتوں (کراماً کا تبین)

کو گواہ بنایا ہے تو کا فرنہیں ہوگا۔''

قارئین کرام! اگراس کوتوجہ سے پڑھیں تو اس نتیج پر پہنچنا کچھمشکل نہیں کہ

اب جناب کیا کریں، اب تو آپ پھنس گئے۔ نبی کا احترام کرتے ہیں اور قرآن کے حکم پڑل کرتے ہیں تو لوگوں کو نعتیں کیسے سنا ئیں گے اوراگر نبی کا احترام کریں تو لوگوں تک آ واز نہیں جائے گی۔اب کیا کریں؟ جب نعت خوال گلے بھاڑ کریا بالیٹیکر کی مدد سے لوگوں کے کان بھاڑ کرمجموعہ مولود شریف اور وعظ شریف کا بیشعر یڑھے گا:

اب سید انام کا ذکر ظہور ہے
تعظیم کا مقام ہے اُٹھنا ضرور ہے
مولودسعیدیکاییشعر
اب راحت قلوب کا ذکر ظہور ہے
دعویٰ ہے عاشقی کا تو اُٹھنا ضرور ہے
مولودسعدیکاییشعر
مولودسعدیکاییشعر
مولودسعدیکایشعر
افر کرسی جھکے سلیم احمہ کے لیے
مرش اور کرسی جھکے سلیم احمہ کے لیے
مولودشریف کاشعر

ایسے سیکڑوں اشعار مولود کی کتابوں میں موجود ہیں جومیلا دہیں قیام کوفقہ کے مقابلے میں فرض یا واجب بتاتے ہیں۔ حدیث سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجوگی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کبھی قیام نہیں کیا، کیوں کہ بیمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجوگی میں صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم کے نابیند بدہ ممل کو یہ واجب سلی اللہ علیہ وسلم کے نابیند بدہ ممل کو یہ واجب بتاتے ہیں۔ افسوس صدافسوس ان کے عقید ہے ہیں۔

#### كياصلوة وملام اور مخفل ميلاد بدعت ب؟ الله الله المحال ١٢٠ الله

ال سیح حدیث سے بہ ثابت ہوگیا کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے قیام کو پبند نہ فرماتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم با وجوداس کے ان کوآپ سے انہائی محبت تھی، قیام نہ کرتے تھے۔

عجیب بات ہے کہ جس چیز کوآل حضرت صلی اللہ علیہ وسکم بھی پسند نہ کرتے ہوں اور کمالِ محبت کے باوجود حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اس پر کمل نہ کرتے ہوں (جب کہ بنفس نفیس آپ موجود بھی تضاور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کونظر بھی آتے تھے) تو پھرآج جب کہ آپ کاکسی مجلسِ میلا دمیں آناکسی نثر می دلیل سے ثابت نہیں اور نہ کسی کونظر آتے ہیں تو پھر کس طرح قیام کوفرض اور واجب قرار دیا جاسکتا ہے؟ اور قیام نہ کرنے والے کی کس طرح تکفیر کی جاتی ہے؟

نی کی بات ما نیس توشیطان کو کیسے خوش کریں گے؟

چلے! یہ قابت ہوگیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام کو پسند نہیں فرماتے ہے،
اس لیے محفلِ میلا دمیں قیام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان مجلسِ میلا دمیں تشریف لاتے ہیں، یہ مجلسِ میلا دکے منعقد کرنے والوں کا عقیدہ ہے، جو پہلے گلے بھاڑ بھاڑ کے نعتیں پڑھتے تھے، اب لا وَڈ اسپیکر پر پڑھ کے لوگوں کے کان کے پردے بھاڑ تے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے:

يَا يَهَا الَّذِينَ الْمَنُوا الْآتُرُ فَعُوا اَصُواتَكُمُ فَوُق صَوُتِ النَّبِي وَلاَتَ جُهَرُوا اللَّهُ بِالْقَولِ كَجَهُرِ بَعُضِكُمُ لِبَعُضِ اَنُ تَحْبَطَ وَلاَتَ جُهَرُواتَ اللَّهُ فِالْقَولِ كَجَهُرِ بَعُضِكُمُ لِبَعُضِ اَنُ تَحْبَطَ اَعُمَالُكُمُ وَالنَّهُ لاَ تشُعُرُونَ ٥ (سورة جَرات: ٢) • اعْمَالُكُمُ وَالْتُهُم اللَّهُ عُرُونَ ٥ (سورة جَرات: ٢) • الله الله والواتمهاري آواز نبي كي آواز سے اونچي نه ہواورنه نبي سے الله طرح اونچي آواز سے بات كر وجيے تم آپيل ميں اونچي آواز سے بات كرتے ہو۔ ايبانه ہوكہ تمہارے اعمال ضائع ہوجائيں اور تمضين خرجي نه ہو۔ ''

<sup>•</sup> بيآيت روضهَ اطهر ميں بھي لکھي ہوئى ہے، تا كەسلام پڑھنے والے اس كومدنظر رھيں كه آوازاو نجى نه ہو۔ (شريفی)

''عوام جوذ کر ولادت خیرالانام علیہ السلام کے وفت (قیام) کرتے ہیں وہ کوئی چیز ہیں بلکہ کروہ ہے۔''

علامه قاضی نصیرالدین گجراتی بر ہان پوری رحمه اللہ نے'' طریقۃ السلف'' بن لکھاہے کہ

"بے شک بعض جاہل مشائ نے اکثر ایس باتیں نکالی ہیں جونہ قرآن سے ثابت ہیں نہ حدیث سے شائ نے اکثر ایس باتیں نکالی ہیں جونہ قرآن سے ثابت ہیں نہ حدیث سے ۔ان ہی میں سے ذکر ولا دت حضور علیہ السلام کے وقت قیام بھی ہے۔''

ﷺ ابن حجر رحمته الله عليه اپنی اس کتاب'' فناوی حدیثیه'' میں ایک اور مقام پرارشا دفر ماتے ہیں:

"بہت ہے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر ولادت کے وقت محفل میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ کیوں کہ اس سلسلے میں کوئی حدیث وغیرہ نہیں آئی ہے (اس لیے یہ گناہ ہے)۔ البتہ عوام معذور سمجھے جاسکتے ہیں کہ انھیں آئی ہے (اس لیے یہ گناہ ہے)۔ البتہ عوام معذور سمجھے جاسکتے ہیں کہ انھیں علم نہیں ہے، لیکن اس کے برعکس خواص (یعنی جانے والے لوگ) معذور نہیں ہیں۔" (فاوی حدیثیہ ص ۲۹)

و ۱۱ مرزید مولاناعبدالحی صاحب حنفی لکھنوی فرنگی محلّی رحمہ اللہ نے مجموعہ فناوی

"باقی رہاقیام کرناجو وقتِ ذکر ولا دت کے کرتے ہیں، میرے نزدیک ہیے ہے۔ اصل ہے اورا دلهٔ شرعیہ سے ثابت نہیں۔" (ج اہس ۳۳۹)

محفل میلا دمیں قیام پر بریلوی علما کے متضاد فتاوی

① مولوی عبدالسمع صاحب محمد ابن یجیٰ مفتی حنابلہ سے اپنی تائیہ میں نقل کرتے ہیں کہ

" آل حضرت صلی الله علیه وسلم کی ولادت کے ذکر کے وقت قیام کرنا واجب

### كياصلوة وسلام اور محفل مينا د برعت ہے؟

باب 🛈

# محفل میلا دمیں قیام علما کااختلاف اوراُن کے فیاوے

محفل میلاد کی طرح میلاد میں قیام سے اختلاف کرنے والے بہت ہیں، کین یہاں چند مخالفین کے اقوال نقل کرتا ہوں۔ ملاحظہ ہوں:

العلامه محمد ابن على ومشقى شامى رحمه الله جو مجوزين ميلا و كام علامه جلال الدين سيوطى رحمه الله كواپناشخ كهتے اور خود بھى مولود كو بدعت حسنه فرماتے تھے، وہ قيام مولود كے مخالف تھے۔ چنال چه سيرت شامى ميں صاف فرماتے ہيں، جسے موافق اور مخالف سب ہى نے قال كيا ہے:

''اکٹر محبین کی عادت ہے کہ جب وہ ذکر ولادت سنتے ہیں تو تعظیماً کھڑے ہوجاتے ہیں،حالاں کہ بیرقیام بدعت ہے،جس کی کوئی اصل نہیں۔''

علامه قاضی شهاب الدین دولت آبادی حنی رحمه الله ، صاحب تفسیر "بحر مواج" جونویں صدی ججری میں ایک بڑے عالم گزرے ہیں ، سلاطین شرقیه جون پور نے ان کو " ملک العلماء" کا خطاب دیا تھا، وہ مجلسِ میلا دے مخالف تھے اور قیام میلا دی بھی۔ چنال چہوہ کھتے ہیں:

''اور جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر ولادت کے وقت کھڑے ہوجائے اور خیال کرتے ہیں کہ آپ کی روح آتی ہے اور حاضر ہوتی ہے، ان لوگوں کا بیہ گیان باطل بلکہ بیاعتقاد شرک ہے اور بے شک آئمہ اربعہ رحمہم اللہ نے ایسی باتوں ہے نی کیا ہے۔''

﴿ علامه شَخْ محمد ابن فضل الله جون يورى رحمه الله "بهجة العشاق" مين فرمات

ہیں کہ

محفل میلا دیرعلما کے فناوی:

محفل میلادی تاریخ سے بہتو ثابت ہوگیا کہ بیا یک بدعت ہے اور بدعت کے مضمون پر اس کتاب میں کافی کچھ لکھا بھی گیا ہے۔ اس کے علاوہ محفل میلادی خرابیاں، ان میں پڑھے جانے والے کفر بیاور شرکیہ اشعار کے بارے میں بھی چند مثالیس پیش کی گئیں۔ نیز محفل میلاد میں قیام کے بارے میں بھی آپ کو بتادیا گیا۔ مثالیس پیش کی گئیں۔ نیز محفل میلاد میں قیام کے بارے میں بھی آپ کو بتادیا گیا۔ اب آخر میں چند بڑے برے علما کے فتوے بھی نقل کردیتا ہوں، جنمیں محفل میلاد کے حامی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کے دوسر نے فتوں پر (کافی حدتک) ممل حامی بھی کرتے ہیں ، ورائی حدتک کی سے بیں اور ان کے دوسر نے نیں اور انھیں قبول بھی کرتے ہیں :

علامہ شخ تاج الدین فاکہانی مالکی رحمہ اللہ جواکا برعلائے امت میں سے بیل انھوں نے ردمولود بیل ،سب سے پہلے انھوں نے مجلسِ میلا دسے اختلاف کیا تھا اور انھوں نے ردمولود میں ایک رسالہ بھی لکھا تھا،جس کا نام ہے 'المور دفی الکلام مع عمل المولد''اس میں سے فرماتے ہیں:

دونہیں جانتا میں اس مولود کے لیے کوئی اصل نہ کتاب سے نہ سنت سے اور نہیں منقول ہے یم لمان علمائے امت سے جو پیشوایا ن دین ہیں اور جو پوری قوت اس خارساف صالحین کو تھامنے والے ہیں، بلکہ بیہ مولود بدعت ہے۔ ایجاد کیا ہے اس کو انالی باطل نے اور خواہشات نفسانی نے اور اس کا اہتمام کیا ہے شکم پرستوں (کھاو ہیر پیٹو وَں) نے اور دلیل اس کی ہیہے کہ جب دایر کیا جائے اس پراحکام خسہ کوتو کہا جائے گا کہ بیہ مولود کرنایا تو واجب ہے یامسخب یا مبائ یا مکروہ یا حرام ۔ اور اس کے واجب نہ ہونے پر تو سب کا اتفاق ہے اور یہ مستحب بھی نہیں ہے۔ کیوں کہ مستحب وہ ہے جس کا شریعت مطالبہ کر ہے بعہ محمت بھی نہیں ہے۔ کیوں کہ مستحب وہ ہے جس کا شریعت مطالبہ کر ہے بعہ مدت کے اس کے ترک پر اور شرع میں اس کا تھم واذن (اجازت) نہیں مذمت کے اس کے ترک پر اور شرع میں اس کا تھم واذن (اجازت) نہیں اور نہیں کیا اس کو صحابہ رضی اللہ عنہم نے ، نہ تا بعین متدینین نے اور یہی جواب اور نہیں کروں گا میں حق جل و علا کے حضور میں اگر مجھ سے اس کا سوال ہوا۔ اور

# 

ہے۔''(انوارساطعہ:ص۲۵۰) ﴿ مفتی احمد بارگجراتی لکھتے ہیں کہ

" پیمسلمانوں پرمحض بہتان ہے کہ وہ قیام میلا دکو واجب سبحصتے ہیں۔ نہ کسی عالم دین نے لکھا کہ قیام واجب ہے اور نہ تقریروں میں کہا،عوام بھی بیری کہتے ہیں کہ قیام اور میلا دکارِ تواب ہے، پھر آپ ان پر واجب سبحصنے کا الزام کس طرح لگاتے ہیں؟" (جاء الحق: ص ۲۲۵)

مولوی عبدالیم کا واجب کہنا اور گجراتی کا اس کے خلاف کہنا، بتا ہے! کس کی بات معتبر ہے؟ مولوی عبدالیم کی کتاب پرتو احمد رضا بریلوی کی نفید بیتی ہے۔ اب گجراتی صاحب احمد رضا کے دین کو چھوڑ کر خود ان ہی کے فتو کی سے اسلام سے خارج ہوگئے۔

اہلِ بدعت کے مشہور ومعتبر مجموعہ فتاویٰ لیعنی غایۃ المرام کے صفحہ ۵۶،۵۵، ۵۶، ۷۵،

"حضور علیہ السلام ہم محفل میلا، میں تشریف لاتے ہیر، تعظیم کے واسطے کے واسطے کھڑے ہونا فرض ہے، قیام نہ کرنے والا کا فرہے۔"

لیجے! ایک اورفتو کی۔ اس سے تو مولوی عبدالیم بھی کا فرہو گئے اور احمد رضا بھی۔ اس لیے کہ انور ساطعہ میں واجہ لکھا ہے اور احمد رضانے اس کی تائید کی ہے۔ ساتھ گجراتی بھی کا فرہو گئے ، انھوں نے تو کہا ہے اس طرح کی بات سمجھنا ہم پر بہتان ساتھ گجراتی بھی کا فرہو گئے ، انھوں نے تو کہا ہے اس طرح کی بات سمجھنا ہم پر بہتان

﴿ جامع الفتاوی ص ۱۱ اس در ۱۵ ملانظام الدین ملتانی بریلوی میں ہے: « مجلس میلاد میں بہ وفت صلا ، وسلام قیام کرنامستحب وستحسن ہے اور ایک صورت میں واجب بھی ہے۔''

بتایے! آج بتا ہی نہیں کہ شریعت کا حکم کیا ہوگا۔ اور بتا بھی کیسے چلے؟ جب دین پڑھا ہوتو سمجھیں۔

نے برنیت مولوداییا کیا ہو۔"

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے ''ما ثبت باالے '' میں اس اصلاحی کوشش پر ابن الحاج رحمہ اللہ کو دعا دی ہے ، فر ماتے ہیں کہ

"بے شک ابن الحائے نے المدخل میں اس پر زبر دست رد کیا ہے، جولوگوں نے برعتوں اور ہوا وہوں اور جوا مرامیروں سے گانا بجانا عمل میلا د کے وفت نکال کرمقرر کررکھا ہے۔ پس اللہ تعالی ابن الحائے کوان کی اچھی نیت کا ثواب دے اور ہم کورا وسنت پر چلائے۔"

ﷺ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ (جن کی جلالت وامامت کی شہادت علامہ سیوطی اور ملاعلی قاری رحمہ اللہ جیسے ان بزرگوں نے بھی دی ہے) اپنی بہترین کتاب 'الصراط المستنقیم' میں فرماتے ہیں کہ

"اورایسے بی ہے وہ (عمل مولود) جس کو ایجاد کیا ہے بعض لوگوں نے یا تو مسلط اور یا بہ سبب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و محبت کے حالال کہ اللہ تعالیٰ نے بدذر بعیہ کامل اتباع کے علیہ وسلم کی تعظیم و محبت کا حکم دیا ہے نہ کہ ان بدعتوں کا کہ آپ کے بوم ولا دت کو علیہ بنایا جائے ۔ حالال کہ ولا دت کی تاریخ میں لوگوں کا اتفاق بھی نہیں۔
عید بنایا جائے ۔ حالال کہ ولا دت کی تاریخ میں لوگوں کا اتفاق بھی نہیں۔
کیا جاتا ہے ) اس وقت بھی موجود تھا اور کوئی منع کرنے والا بھی نہیں تھا اور اگر کیا جاتا ہے ) اس وقت بھی موجود تھا اور کوئی منع کرنے والا بھی نہیں تھا اور اگر اس کے کہا جاتا ہے کا سے کہیں ذیادہ رسول خداصلی اللہ کرنے کے حق دار تھے، اس لیے کہ وہ ہم سے کہیں زیادہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت کرتے تھے اور امور خیر پر ہم سے بہت زیادہ حریص علیہ وسلم کی عظمت و محبت کرتے تھے اور امور خیر پر ہم سے بہت زیادہ حریص علیہ وسلم کی عظمت و محبت کرتے تھے اور امور خیر پر ہم سے بہت زیادہ حریص سنتوں کی تر وی میں ہے اور آپ کی شریعت کے پھیلانے اور اس کے لیے دل سنتوں کی تر وی میں ہے اور آپ کی شریعت کے پھیلانے اور اس کے لیے دل سنتوں کی تر وی میں ہے اور آپ کی شریعت کے پھیلانے اور اس کے لیے دل و زبان اور ہاتھ سے کوشش کرنے میں ہے، کیوں کہ یہی طریقہ ہے سابھین و زبان اور ہاتھ سے کوشش کرنے میں ہے، کیوں کہ یہی طریقہ ہے سابھین

# كياصلوة وملام اور مخفل ميلاد بدعت ہے؟

مباح بھی نہیں ہوسکتا اس لیے کہ ایجاد فی الدین مباح نہیں ہے بہ اجماع مسلمین پہنہیں باقی رہا بجزاس کے کہ مولود مکروہ ہویا حرام ہے۔''
صلمین پہنہیں باقی رہا بجزاس کے کہ مولود مکروہ ہویا حرام ہے۔''
حافظ ابوالحسن علی ابن فضل مقدی مالکی رحمہ اللہ جو بہ قول ابن نجار آئمہ وین میں سے متھا وران کا میلا دی کتاب کے پہلے مصنف ابن وجیہ سے بھی سابقہ بڑچکا تھا، وہ اپنی کتاب 'میں فرماتے ہیں:

''عمل مولودسلف صالح سے منقول نہیں ہے اور وہ قرونِ ثلاثہ کے بعد برے زمانے میں ایجاد ہوا ہے اور جس عمل کوسلف نے نہیں کیا اس میں ہم خلف کی پیروی نہ کریں گے ، اس لیے کہ ہمیں سلف کی اتباع کافی ہے۔ پھر ابتداع کی کیا جاجت ہے۔''

علامه ابوعبدالله ابن الحاج مالكي رحمه الله جوعلامه تقى الدين سبكي رحمه الله بي على رحمه الله بي على رحمه الله بي على رحمه الله بي على مشهور ومقبول شيوخ بين سے بين اور جن كى علمى جلالت بر فريقين كا اتفاق ہے، اپنى مشهور ومقبول كتاب "المدخل" ميں تحرير فرماتے ہيں:

"ادر من جمله ان بدعات کے جن کولوگوں نے ایجاد کیا اور باوجوداس کے اعتقاد کرتے ہیں کہ افضل عبادات وشعایر سے ہیں، وہ چیز ہے جور ہے الاول میں کرتے ہیں یعنی مجلسِ مولود، حالاں کہ وہ بدعات ومحرمات پر مشتمل ہے (حتی کہ مفاسد بیان کرنے کے بعد کہا) بیسب مفاسد وقبات کم مرتب ہیں۔ مولود کے مفاسد بیان کرنے کے بعد کہا) بیسب مفاسد وقبات کم مرتب ہیں۔ مولود کے کرنے پر جب اس کوراگ کے ساتھ کریں اوراگر راگ سے خالی ہو صرف کھانا کیا جائے اور اس سے نبیت مولود کی ہواور بھائیوں کودعوت دی جائے اور کوئی خرابی نہ ہوجن کا پہلے ذکر ہواتو بھی وہ بدعت ہے۔ اس لیے کہ بیدین میں کوئی خرابی نہ ہوجن کا پہلے ذکر ہواتو بھی وہ بدعت ہے۔ اس لیے کہ بیدین میں ریادتی ہے، سلف کامعمول نہیں ہے۔ حالاں کہ ہارے لیے سلف کے نقش قدم کی بیروی ہی بہتر ہے اور سلف صالحین میں سے کی سے منقول نہیں کہ انھوں کی بیروی ہی بہتر ہے اور سلف صالحین میں سے کی سے منقول نہیں کہ انھوں

الاول کو این اگر ہے ہیں ہوکام ہوتے ہیں تعزیہ بنانا ڈھول پیٹنا، رنڈیا نجوانا وغیرہ ایسے کام ۱۲ رہے الاول کو میلاد کے نام سے جوہور ہے ہیں تو حرام اور ڈھول وغیرہ ہے تاکمروہ۔

#### كياصلوة وسلام اور كفل ميلاد بدعت ب؟ التقاق ١٢٩ الله

لکھتے ہیں کہ

'میہ جوبعض امرا ہرسال محفلِ میلا دمنعقد کرتے ہیں، پس باجوداس کے مشتمل ہونے کے نکلفات شنیعہ پروہ فی نفسہ بدعت ہے۔ اس کوان اہلِ ہوا (نفس پرستوں) نے ایجاد کیا ہے جو صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ امر (حکم) کو جانتے ہیں نہ ممانعت کو۔''

اور شب ولا وت وغیرہ میں باہم فضیاتوں کے مقابلے پر بردی بحث کر کے آخر میں لکھا

"بے شک نص نے (صاف اور واشح) کیا ہے۔ شارع (پنیمر) نے فضیلت شب قدر پراور نہیں تعرض (برابری کرنا) کیا شب میلا داوراس کے امثال سے اور ان کی فضیلت پرکوئی دلیل قایم نہیں فرمائی۔ پس ہم پر واجب ہے کہ اکتفا کریں تھم شارع پر اور نہ بیدا کریں کوئی بدعت اپن طبیعت ہے۔"

(ا) علامه حسن ابن علی رحمه الله کتاب ' طریقه فی ردا الله البدعة ' میں لکھتے ہیں:

د' جاال صوفیوں نے ماور رہے الاول میں جو مجلس میلا دنکالی ہے شریعت میں اس
کی مجھ اصل نہیں، بلکہ وہ ' بدعت سیه' ہے اور اس میں بہت برائیاں ہیں۔''

(ا) علامدابن حسن رحمه الله اين ملفوظات ميں فرماتے ہيں كه وزيم مان ميں كه دورود ملف سے منفول نہيں اور سلف نے جس كام كونه كيا ہواس ميں ميں

" الممل مولود سلف مع منقول ہیں اور سلف نے جس کام کو نہ کیا ہواس میں بہتری نہیں۔ " (شرعة الہمیہ نقل عن الصواعق )

الشیخ احمد ابن محمر مسری مالکی رحمه الله نزد تول معتمد عمل کلها ہے که دستمل الله معتمد کا الله معتمد کا الله استحد مسری مالکی رحمه الله منافعی منبلی ) نے خدمت عمل مولود پراتفاق کیا ہے۔''

@ علامه ابوالقاسم عبدالرحن ابن عبدالحميد ماكلي رحمه الله في " تكملة النفير"

میں لکھاہے:

### كياصلوة وملام اور مخفل ميلاد بدعت ہے؟

اولین انصارومہا جرین اوران کے تابعین کا۔''

@علامة شمس الدين ابن قيم عنبلي رحمه الله (علامه سيوطي اور ملاعلى قاري نے جن کی جلالت وامامت کی شہادت دی ہے) اپنی بے نظیر کتاب ''زاد المعاد'' میں فرماتے ہیں:

"اورنہ خاص کیا جائے وہ مکان جس میں پہلی وحی نازل ہوئی اور نہ زمانے کے ساتھ کسی شے کے اور جو شخص کہ خاص کرے مکانوں اور زمانوں کو اپنی طرف ساتھ کسی شے کے اور جو شخص کہ خاص کرے مکانوں اور زمانوں کو اپنی طرف سے واسطے عبادت کے بہنسبت اس کے یا کسی اور وجہ سے، وہ ہوجائے گاجنس اہل کتاب سے اور اس کا بیمل نصاری کا ساہوگا۔"

مطلب بيريبودي موجائے اور ساتھ نصاریٰ کاعمل جيسا کام موگا۔العياذ باللہ! ۞ قاضی شہاب الدين حفی دولت آبادی رحمہ الله '' تحفۃ القصناۃ'' میں لکھتے

U

"اورجہلا (جابل کی جمع، جابل لوگ) جو ہرسال ماور پیج الاول میں کرتے ہیں وہ کوئی چیز نہیں۔"

ے شیخ عبدالرحمٰن مغربی حنی رحمہاللہ اپنے فناوے میں لکھتے ہیں:
"بے شک مولود کرنا بدعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفا اور آئمہ
ن اس کونہ کہانہ کیا۔" (شرعة الالہة)

﴿ امام نصیر الدین شافعی رحمه الله نے ایک سامل کے جواب میں فر مایا که 
دمولوز نہیں کرنا چاہیے، کیوں کہ وہ سلف صالح سے منقول نہیں اور وہ بے شک
قرونِ ثلاثہ کے بعد برے زمانے میں ایجاد ہوا ہے اور ہم اس چیز میں بعد
والوں کی پیروی نہیں کرتے جس کوسلف نے نہیں کیا۔ اس لیے کہ سلف کی اتباع
کافی ہے، پھرا بیجا و بدعت کی کیا حاجت ہے۔ ' (شرعة الالہية )

( بقول مؤلف فتح الموجد: ص ۱۵ شخ جزریؓ نے جن کی بہت تعریف کی ہے)

مجھتے تھے۔فرماتے ہیں:

''میرے محترم! میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس قتم کی محفل میلا د کا دروازہ بندنہ کیا جائے گا ہوس پرست بازنہیں آئیں گے۔''

( مكتوبات: مكتوب ١٤٧٦، حصد٥، ج ١،٩٠٢)

اسی طرح اور بھی بہت سے علما ہیں، مثلاً علامہ ابن رجب آفندی " "شرح طریقة محدید"، علامہ فخرالدین خراسانی صاحب تاریخ، امام شعرانی صاحب تنبیہ وغیرہ بیسب مجلس میلا دسے برابراختلاف کرتے رہے ہیں۔اس مخضر فہرست اوران بعض علما کے اقوال سے چند با تیں معلوم ہوئیں۔

خلاصة فتأوي:

کلسمیلادے اختلاف برانی بات ہے۔

اختلاف جاہل یا معمولی مولو یوں نے نہیں بلکہ بڑے بڑے علما اور ائمہ ہو ن نے کیا ہے۔

اس اختلاف میں علمائے مذاہب اربعم منفق ہیں۔

﴿ علما اورصوفيادونول نے اختلاف كيا ہے۔

سجلسِ میلاد کا اختلاف اتنا ہی پرانا ہے جتنی کے بیجلسِ میلاد۔ اس سے اختلاف کرنے والے کسی عداوت کی وجہ سے نہیں بلکہ اہلِ اسلام سے ہمدردی اور ان کی اصلاح کی نمیت سے اس بدعت سے روکتے تھے۔ اس لیے مجلسِ میلاد سے روکنا کوئی بری بات نہیں بلکہ بدایک اچھا کام ہے، جس پر حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی کوئی بری بات نہیں بلکہ بدایک اچھا کام ہے، جس پر حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ جیسے بزرگ نے '' ما شبت النہ' میں علامہ ابن الحالج صاحب '' المدخل' کو دعائے خیردی ہے۔ تو ان مصلحین (اصلاح کرنے والوں) کا یفعل قابل تحسین ودعا ہے نہ کہ لا یق نفرت و ملامت ، لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہ بچھلے زمانے کے برعکس اب اصلاح کرنے والوں کو وہائی کہہ کر بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حالاں کہ

# 

"رئیج الاول میں عمل مولود کے لیے جواہتمام کیا جاتا ہے وہ اس لایق ہے کہ اس کے کرنے والوں پرنگیر کرنا جا ہے۔''

﴿ الشّیخ محمد ابن ابی بکر مخزومی مالکی رحمه الله صاحب ' دمنهمل شرح رافی'' کتاب''البدع دالحوادث' میں لکھتے ہیں کہ

''منگرات قبیحہ اور مکر وہات فصیحہ (دین کے اعتبار سے برے کام) میں سے اس زمانے میں مل مولوں ہے، جو بعض جگہ ہوتا ہے اور کوئی امت اگلے رسولوں کی نتاہ نہیں ہوئی مگر دین میں نئی باتیں بیدا کرنے سے۔''

الله علامه علاء الدين ابن اساعيل شافعي رحمه الله "شرح البعث والنشور" مين علامه علاء الدين ابن اساعيل شافعي رحمه الله "شرح البعث والنشور" مين عصرين:

"مولود بدعت ہے،اس كاكرنے والا قابل مذمت ہے۔"

کے حافظ ابو بکر ابن عبد الغنی رحمہ اللہ مشہور بدا بن نقطہ بغدادی اینے فناوے میں فرماتے ہیں کہ

'' بے شک عمل مولود سلف سے منقول نہیں اور جس کوسلف نے نہیں کیا اس میں خرنہیں ۔'' خرنہیں ۔''

ا صاحب ' طریقهٔ محمد بین نے ' بیان بدعات ' میں اپنی منہیات میں لکھا ہے کہ '' (من جملہ بدعتوں کے) عورتوں کا مولود پڑھنا بلند آواز ہے اس طرح کہ لوگ اس کو گھر کے باہر منیں (جایز نہیں)۔''

ا صاحب "نوراليقين" في "شرعة اللهيه" مين لكها ا

" پس جان تو کہ بے شک خراب بدعت جوملکوں اور شہروں میں رات کے ہے محفلِ مولود ہے، کہ بیبیں ثابت ہے ادلیم شرعیہ سے اور نہ قر آن وحدیث ہے۔"

صحفرت امام ربانی شخ احمد فاروقی سر ہندی مجدد الف ثانی حفی رحمہ اللہ جو مشہور اکا بر اولیاء اللہ میں سے ہیں وہ مجلسِ میلا دکی نہ صرف نا جایز صورت ہی کے مخالف شخے بلکہ اس کی جایز صورت کو بھی اُمت کی اصلاح کی وجہ سے مناسب نہیں مخالف شخے بلکہ اس کی جایز صورت کو بھی اُمت کی اصلاح کی وجہ سے مناسب نہیں

# كياصلوة وسلام اورمخفل ميلاو بدعت بي المحافظ المحافظ المحاسسة

مذہبی جمرا:

١١٧ر ويع الاول كوكرا جي شهرك علاقے نمايش چور كي پرجو يجھ ہوتا ہے قابل افسوں ہے۔میرا آتھوں ویکھا واقعہ ہے کہنمایش چورنگی پر رہیج الاول کے مہینے میں بہت رش ہوجاتا ہے، کیول کہ وہال ہمارے نام نہاد اسلامی بھائی اپنج لگا کر بوے برے اسپیکروں میں رقصیر تعتیں چلا رہے ہوتے ہیں۔ وہ بھی چور تی کے دونوں اطراف میں اور الگ الگ تغییں، وہ ایک عجیب مجموعہ مشور بن جاتا ہے۔اس وقت جب تک آپٹر نفک میں کھنے رہیں گے ایک در دمحسوں کریں گے،لیکن وہ در دآپ كے سرميں ہور ہاہوگا۔ پھر چنداسلامی بھائی وہاں سے گزرنے والوں کو جھنڈیاں دیتے ہوئے جاتے ہیں۔اگراسے ڈرائیوریا موٹرسائیل والانہ پکڑیائے تو وہ جھنڈی روڈ پر کھینک دیتے ہیں اور اس پر پیچھے سے آنے والاٹریفک اپنے ٹار کے نیچے روند ڈالٹا ہے۔جس جھنڈی پرلکھا ہوتا ہے''سرکار کی آمد مرحبا۔'' کسی پرلکھا ہوتا ہے'' جشن عید میلاد النبی مبارک۔''اکثر جھنڈیوں پرنقش نعل بنا ہوا ہوتا ہے۔موٹر سائیل پر سے جھنڈیاں لگا کر چلانے والوں کی موٹر سائکل سے پیجھنڈیاں ہوا کے زور سے کرکے ينچيسرك برآجاتى بين-كيابيسب بحرمتى والے اعمال نہيں؟ جہاں جہال لاؤڈ البيكي من تعتين چل رہى ہوتى ہيں وہاں آس پاس كى بلڈنگوں ميں نەغورتيں نماز پڑھ سكتى بين، ندقر آن كى تلاوت كرسكتى بين بين بيول كے اسكول يا كالج كے امتحانات ہونے ہوتے ہیں وہ اپنی پڑھائی نہیں کرسکتے۔ بوڑھے اور مریض الگ پریثان ہوتے ہیں۔قریب مدرسول کے طالب علم توجہ سے نہیں پڑھ پاتے۔ پھر وہاں مسجد نبوی اور کعبہ شریف کی نقل بنادی جاتی ہے۔ وہ الگ خرافا تنیں ہوتی ہیں۔کوئی تعظیماً ہاتھ باندھے کھڑا ہوتا ہے، کوئی ہاتھ اٹھا کے دعاما نگ، رہا ہوتا ہے، کوئی منتیں مانگتا ہے تو کوئی وہاں کھڑا ہواصلوٰ قا وسلام پڑھر ما ہوتا ہے۔کھارادر اور نمایش چور کی پرخصوصا اور پورے کراچی میں عموماً چوری کی بجلی ہے (کنڈے لگاکر) چراغال کیا جاتا ہے۔ پھران محفل میلاد میں عورتوں کا بے بردہ آنا، وہ بھی میک اپ کے نامحرم کے سامنے

# كياصلوة وملام اور محفل ميلاد بدعت بي؟

بدنام کرنے والے اگر انصاف سے خود دیکھیں تو ان کے علائے مجوزین اپنی کتابوں میں مجلس میلا دی جوحقیقت بیان کرتے ہیں وہ پچھاور ہے اور جوآج کل کرتے ہیں وہ پچھاور ہے۔ علا کی بتائی ہوئی مجلس میلا واور مروجہ مجلس میلا دمیں زمین وآسان کا فرق ہے۔ عوام کی بے راہ روی کا جب حوالہ دیا جاتا ہے تو مجلس میلا دکرنے والے اور ان کے عامی علا یہ کہہ کر اپنی جان چھڑ الیتے ہیں کہ جمیں عوام سے کیا مطلب؟ ان کی غلطیوں پرآپ جمیں کیوں الزام دیتے ہیں؟ لیکن عجیب تماشہ ہے کہ عوام کی اصلاح نہ خود کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں بلکہ اعلان کردیتے ہیں یہ وہائی ہے۔ اس کی بات نہ سنا۔ اب اس کا متیجہ یہ ہے کہ عوام استے آزاد ہوگئے ہیں کہ خود مجوزین میلاد کی ہمت نہیں ہوتی کہ ان ہی کے زد کیل جو با تیں شریعت کے خلاف ہیں اس میلاد کی ہمت نہیں ہوتی کہ ان ہی کے زد کیل جو با تیں شریعت کے خلاف ہیں اس میلاد کی ہمت نہیں ہوتی کہ ان ہی کے زد کیل جو با تیں شریعت کے خلاف ہیں اس

غلام رسول سعيدي كي رائے:

مسلک بریلویہ کے شخ الحدیث مولوی غلام سعیدی لکھتے ہیں کہ 

''بنی شہروں میں عیدمیلا دا لنی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کے تقدی کو ہالکل 
پامال کر دیا گیا ہے۔ جلوس تنگ راستوں سے گزرتا ہے اور مکانوں کی کھڑکیوں 
اور بالکو نیوں سے وجوان لڑکیاں اور عور تیں شرکا نے جلوس پر پھول وغیرہ پھینگتی 
ہیں۔ او باش لوجوان فخش حرکتیں کرتے ہیں۔ جلوس میں مختلف گاڑیوں میں فلمی 
گانوں کی ریکارڈنگ ہوتی ہے اور نو جوان لڑکے فلمی گانوں کی دھنوں پر تا پھی ہیں۔ نماز کے اوقات میں جلوس چلتار ہتا ہے۔ مساجد کے آگے سے گزرتا ہے 
ہیں۔ نماز کے اوقات میں جلوس چلتار ہتا ہے۔ مساجد کے آگے سے گزرتا ہے 
اور نماز کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا۔ اس قتم کے جلوس میلا دالنبی کے نقدس پر 
بدنما داخ ہیں۔ ان کی اگر اصلاح نہ ہو سکے تو ان کوفو را بند کر دینا چا ہے، کیوں 
بدنما داخ ہیں۔ ان کی اگر اصلاح نہ ہو سکے تو ان کوفو را بند کر دینا چا ہے، کیوں 
کرا کیک امر شخس کے نام پر ان محر مات کے ارتکاب کی شریعت میں کوئی اصل 
نہیں۔ '' (شرح مسلم ، کتاب الصیام : جس بھی ۔ 2)

# كياصلوة وملام اور مخفل ميلاد بدعت ب؟ المحال المحال

"آل حضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت میری ساری امت کے لیے ثابت ہوگی مگر بدعتی کے لیے ہیں ہوگی۔"

#### احدرضا كاارشاد:

اعلے حضرت احمد رضا ہریلوی کہتے ہیں کہ

" ظاہر ہے کہ محم حدیث وفقہ کے خلاف رواج پراڑے رہنا مسلمانوں کو ہرگز

نه چاہیے۔'(احکام شریعت: ۱۲۴۳) اس بحث کوامام ربانی حضرت مجد دالف ثانی رحمہ اللہ کے ایک ارشاد برختم کرتا

ہوں، جوانھوں نے اسی مسئلے میں اپنے مرشد حضرت شیخ باقی باللہ رحمہ اللہ کے بارے میں فریال میں

"انصاف کی نظر سے دیکھیے کہ اگر بالفرض حضرت ایشاں اس وقت دنیا میں تشریف فرما ہوتے اور بیجلس اور بیاجتماع منعقد ہوتا، آیا آپ اس پر راضی ہوتے اور اس اجتماع کو پیند فرما سے یا نہیں؟ فقیر کا یقین بیہے کہ اس کو ہرگز جایز ندر کھتے۔فقیر کامقصود صرف امرحق کا اظہار ہے۔ قبول کریں یا نہ کریں، کوئی پر واہ نہیں اور نہ کسی جھڑے ہے گئے ایش۔"

( مكتوبات امام رباني ُ: دفتر اول مكتوب:٣٧٣)

### كياصلوة وملام اور مخفل ميلاد بدعت ب؟ التقاق التقاق التقاق المسال

ا پیخسن کی نمایش کرنا، ٹیلی وژن پر بے پردہ عورتوں کانعتیں پڑھنا، محفلوں میں نعتیں پڑھنا اورائی نعتیں جن میں کفر بیکلام بھی شامل ہوتے ہیں بیسب کس کے نام پر ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کس کوخوش کرنا مقصود ہوتا ہے؟ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو!!!

ول يرباته و كه كربتاي:

مجلسِ میلادمنعقد کرنے والے اور ان کے حامی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بہا کیں کیا بیسارے اعمال صحیح ہیں؟ کیا واقعی اس طرح کی خرافاتی حرکتوں سے ببی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح خوش ہوگی؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی بے پردہ خوا نبین کے درمیان بھی تشریف لاتے ہوں گے؟ اپنی تعریف میں کیے گئے ایسے اشعار سے خوش ہوں گے جس سے اللہ رب العزت، دیگر انبیاعلیہم السلام اور فرشتوں کی تو بین ہوتی ہو؟ کیا آپ اپنی ان حرکتوں پر اللہ اور اس کے رسول کی خوش نو دگی اور تواب کی امیدر کھتے ہیں؟ نہیں اور ہر گرنہیں۔ یمل کار تواب نہیں، یقیناً عذاب جہنم میں لے جانے والا ہے۔

خلاصہ بیکہ 'جشن عیر میلا دالنبی کے نام پر جیخرافات را یک کردی گئی ہیں اور جن میں ہرآنے والے سال میں مسلسل اضافہ کیا جارہا ہے بیا سلام کی دعوت ، اس کی روح اور اس کے مزاج کے یک سرمنافی ہے۔ میں اس تصور سے پریشان ہوجا تا ہوں کہ ہماری ان خرافات کی روئیداد جب آں حضرت صلی الله علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں پیش ہوتی ہوں گی تو آپ پر کیا گزرتی ہوگی؟ اور اگر صحابہ کرام رضی الله عنہم ہمارے درمیان موجود ہوتے تو ان چیزوں کود کھے کران کا کیا حال ہوتا؟

بدعتی کی شفاعت نہیں ہوگی:

بہرحال بیرا بک بدعت ہی نہیں بلکہ دین میں بدترین تحریف بھی ہے۔حضرت بکر ابن عبداللہ المزنی رضی اللہ عنۂ روایت کرتے ہیں کہ

حضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال تواب کے لیے غربا و مساکین کو خاموثی سے نقتر دے دی جائے قرنمایش تو بلاشبہ نہ ہوتی گراس رقم سے سیڑوں اُجڑے گر آباد ہو سکتے سے ان سیڑوں بچیوں کے ہاتھ پیلے کیے جاسکتے سے جو اپنے والدین کے لیے سوہانِ روح (جان کو تکلیف دینے والی) بنی ہوئی ہیں۔ کیا یہ نضول خرچی اس قوم کے لوگوں کو بجی ہے جس کے بہت سے افراد دو وقت کی روئی سے بھی محروم ہیں؟ اور یہ سبب پچھ کیا بھی جارہا ہے تو کس ہستی کے نام پر؟ جوخودتو پیٹ پر پھر بھی باندھ لیت سے گر جانوروں تک کی بھوک و پیاس من کر تڑپ جائے سے۔ جب ہم دنیا کی سفدس ترین ہستی کے نام پر بیسارا کھیل کھیلیں گے تو لا دین طبقہ دین کے بارے مقدس ترین ہستی کے نام پر بیسارا کھیل کھیلیں گے تو لا دین طبقہ دین کے بارے میں کیا تاثر لیس گے؟ فضول خرچی کرنے والوں کو قرآن نے ''اِخُوان الشّیاطِیُنِ'' میں کیا تاثر لیس گے؟ فضول خرچی کرنے والوں کو قرآن نے ''اِخُوان الشّیاطِیُنِ'' میں کیا تاثر لیس گے؟ فضول خرچی کرنے والوں کو قرآن نے ''اِخُوان الشّیاطِیُنِ'' میں کیا تاثر لیس گے؟ فضول خرچی کرنے والوں کو قرآن نے ''اِخُوان الشّیاطِیُنِ'' میں کیا تاثر لیس گے؟ فضول خرچی کرنے والوں کو قرآن نے ''اِخُوان الشّیاطِیُنِ'' اسٹی طال کے بھائی ) فر مایا ہے۔گر ہماری فاسد مزاجی نے اس کو اعلا ترین نیکی اور اسلامی شعار بناڈ الا ہے۔افری صدافسوس!

# ٢\_ميلاد ميں روافض اور نصاريٰ کی تقليد:

اس تعل میں شیعوں اور عیسائیوں کی تقلید ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ عیسائی حضرت عیسی علیہ السلام کے یوم پیدایش پر''عید میلا دِسے'' جے عام زبان میں کر مس حضرت عیسی علیہ السلام کے یوم پیدایش پر' عید میلا دِسے' ہی کا یوم پیدایش بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس میں عیسائیوں کی تقلید ہوگئی اور پھر شیعہ حضرات حضرت سیّد ناحسین رضی اللہ عنہ کی سالانہ بری منایا کرتے ہیں اور اس موقع پر تعزیہ علم ، دلدل وغیرہ نکالا کرتے ہیں۔ انھوں نے جو کچھ حضرت حسین اور آل رسول رضی اللہ عنہ مے نام پر کیا وہی ہم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کرنا شروع کردیا۔

انصاف بیجے! اگر رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کے روضۂ اطہر اور بیت الله شریف کا ماڈل بنا کراہے بازاروں میں پھرانا اور اس کے ساتھ روضۂ اطہر اور بیت

# كياصلوة وملام اور مفل ميلاد بدعت ب؟ التقال ا

باب (1)

# جشن ميلا د کې خرا يې

کیمو ترسے سے ہمارے شہر کرا چی سمیت پورے ملک میں "عید میلا والنبی" کے موقع پرآ ل حضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہراور بیت اللہ شریف کی شبیہ بنائی جاتی ہے اور جگہ جگہ بڑے بڑے چوکوں میں ماڈل بنا کرر کھے جاتے ہیں۔لوگ ان سے تبرک حاصل کرتے ہیں اور" بیت اللہ" کی خود ساختہ شبیہ کا طواف بھی کرتے ہیں۔ بیس ۔ بیسب کچھ مسلمانوں کے ہاتھوں اور بڑے بڑے علامہ اور مشائح کہلانے والوں کی نگرانی میں کرایا جارہا ہے۔ فیکا اَسَفَاهُ (ہائے افسوس)!

" بخشن عیدمیلاد" کی باقی ساری چیزوں کو چھوڑ کراسی ایک منظر کا جایزہ لیجیے کہ اس میں کتنی قباحتوں کوسمیٹ کرجمع کردیا گیا ہے۔

فضول خرجی پرلعنت:

جشن عیدمیلا دالنبی پرجولا کھوں رئید خرج کیاجا تا ہے یہ کھن اسواف و تبذیراور فضول خرجی ہے۔ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قبروں پر چراغ اور شمع جلانے والوں پر لعنت فر مائی ہے، کیوں کہ یہ ضول کام ہے اور اللہ کے دیے ہوئے مال کومفت ضالع کرنا ہے۔

ذراسوچے! جومقدی نی (صلی اللہ علیہ وسلم) قبر پرایک چراغ جلانے کوفضول خرجی کی وجہ سے منع کردے اور ایسا کام کرنے والوں کو بعنتی قرار دبتا ہے اس کا ارشاد لاکھوں کروڑ وں رُپ کی فضول خرجی کرنے والوں کے بارے میں کیا ہوگا؟ اور پھریہ کھوں کروڑ وں رُپ کی فضول خرجی کرفے والوں کے بارے میں کیا ہوگا؟ اور پھریہ بھی دیکھیے کہ یہ فضول خرجی و و غربت ر دہ قوم کررہی ہے جوروٹی ، کپڑ ااور مکان کے نام پرایمان تک کا سودا کرنے کو تیار ہے۔ اس فضول خرجی کے بجائے اگر یہی رقم آں

پیرروضهٔ اطهراور بیت الله شریف کی شبیه بنا کراگے دن اسے توڑ پھوڑ دینا کیا ن کی تو بین بیس؟

فآوی تعزیدداری میں اعلے حضرت احمد رضاخان نے شیعوں کے تعزیہ بنانے کوحرام لکھا ہے۔وہ لکھتے ہیں:

" مراب ال نقل میں بھی اہلِ بدعت سے ایک مشابہت اور تعزید داری کی تہمت کا خدشہ اور آیندہ اپنی اولاد یا اہلِ اعتقاد کے لیے ابتلائے بدعات کا اندیشہ ہے اور حدیث میں آیا ہے: اتبقو المواضع التھم اور وار دہوامن کان یومن باللہ و الیوم الاخر فلایقضن مواقف التھم. لہذار وضہ اقتری حضرت سیرالشہداء کی ایسی تصویر بھی نہ بنائے۔" (رہالہ تعزید داری: ص۵)

جب شیعول کا تعزیہ بنانا حرام ہے تو سنیوں کا روضۂ اطہراور بیت اللہ شریف کا ماڈل بنانا کیسے جایز ہوگیا؟ اور روضۂ اطہراور بیت اللہ شریف کی شبیہ بنا کرا ہے منہدم کرنے والوں کو بیا حساس تک نہیں ہوتا کہ وہ اسلامی شعابر کی تو بین کے مرتکب ہورہ ہورہے ہیں۔

### ٣- الح كي جانے كي ضرورت نہيں:

جس طرح شیعہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے تعزیے پر چڑھاوے چڑھاتے
ہیں اور منتیں مانے ہیں اب رفتہ رفتہ عوام کالانعام (بے وقوف لوگ) اس نو ایجاد
''بدعت' کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرنے لگے ہیں۔ روضۂ اطہر کی شبیہ پر درود وسلام
پیش کیا جاتا ہے اور بیت اللہ شریف کی شبیہ کا با قاعدہ طواف ہونے لگاہے۔ گویا
مسلمانوں کو جج وعمرے کے لیے ملّہ مکر مہاور آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضۂ
اطہر کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ جانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے ان دوستوں
نے گھر گھر میں روضے اور بیت اللہ بنادیے ہیں، جہاں سلام بھی پڑھا جاتا ہے اور
طواف بھی ہوتا۔ میرے قلم میں وہ طاقت نہیں کہ میں اس فعل کی قباحت وشناعت اور
ملعونیت کوٹھیک ٹھیک واضح کرسکوں۔

# كياصلوة وملام اور مخفل ميلاد بدءت بي؟ المحال المحال

الله شریف کا سامعامله کرنا سی ہے تو روافض کا تعزیداور دلدل کے ڈراے رجانا کیوں فلط ہے؟

افسوں ہے کہ جوملعون بدعت شیعوں نے ایجاد کی اور جومل عیسائی کرتے ہیں ہم نے ان کی تقلید کرے ان کے عمل کو جایز قرار دے دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاارشادیا کے:

"جو محض کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے دہ ای میں ہے ہے۔" (ابوداؤد)

لیعنی قیامت کے دن اس قوم کے ساتھ اس کا حشر ہوگا جس کی اس نے مشابہت اختیار کی یااس کی تقلید کی۔اب جشن عید میلا دالنبی منانے والے سوچ لیس کہ قیامت کے دن وہ کس کے ساتھ اپنا حساب کتاب دینا پبند کریں گے؟ شیعوں کے ساتھ یا عیسائیوں کے ساتھ؟

٣- بيت اللداورروضة اطهر كى شبيهاوراحمر رضا كافتوى:

ال بات پربھی غور سیجیے کہ روضۂ اطہراور بیت اللّٰہ کی جوشبیہ بنائی جاتی ہے وہ شیعوں کے تعزید کی طرح محض جعلی اور مصنوعی ہے۔ جسے آج بنایا جاتا ہے اور کل توڑ دیا جاتا ہے۔

سوال ہیہ ہے کہ اس میں اصل روضۂ اطہراور بیت اللہ کی کوئی خیر و برکت منتقل ہوجاتی ہے یانہیں؟

اوراپے ہاتھوں کی بنائی ہوئی اس چیز میں کیا کسی در ہے تقدس بیدا ہوجا تا ہے؟ اگراس میں کوئی تقدیں اور کوئی برکت نہیں تو اس فعل کے مخص لغوا ورعبث ہونے بس کیا شک ہے؟

اگراس میں تقدی اور برکت کا کچھ بھی اثر آجا تا ہے تواس کی شرعی دلیل کیا ہے؟
سی مصنوعی اور جعلی چیز میں روضۂ اقدس اور بیت اللہ شریف سے تقدی و
برکت کا اعتقادر کھنا اسلام کی علامت ہے یا جا ہلیت کی ؟

# كياصلوة وسلام اور مخفل ميلاد بدعت ب؟ ١١٦ ١١١ ١١١ ١١١ ١١١

"طواف کعبہ شریف کی خصوصیات میں ہے ہے۔ اس لیے انبیا و اولیا کے قبور
کے گرد طواف کرنا حرام ہے۔ جاہل لوگوں کے فعل کا کوئی اعتبار نہیں، خواہ وہ
مثالی وعلما کی شکل میں ہول۔" (بہ حوالہ الجنتہ لاہل النہ: ص ہے)
البحر الرائق، کفایہ شرح ہدایہ اور مراح الداریہ میں ہے کہ
"جو شخص کعبہ شریف کے علاوہ کسی اور مسجد کا طواف کرے اس کے جق میں کفر کا
اندیشہ ہے۔" (الجنتہ لاہل النہ: ص کے)

ان حوالوں سے معلوم ہوسکتا ہے کہ روضۂ اطہر اور کعبہ شریف کا ماڈل بنا کران کے ساتھ اصل کا ساجو معاملہ کیا جاتا ہے ہمارے اکابر اہلِ سنت کی نظر میں اس کی کیا حیثیت ساتھ اصل کا ساجو معاملہ کیا جاتا ہے ہمارے اکابر اہلِ سنت کی نظر میں اس کی کیا حیثیت سے

# 

ہمارے آئمہ اہل سنت رحمہ اللہ کے نزدیک بیفل کس قدر فتیج ہے؟ اس کا اندازہ لگانے کے لیے صرف ایک مثال کافی ہے کہ ایک زمانے میں ایک بدعت ایجاد ہوئی تھی کہ عرفہ کے دن جب جاج کرام عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں توان کی مثابہت کے لیے لوگ اپنے شہر کے میدان میں نکل کر جمع ہوتے اور حاجیوں کی مثابہت کے لیے لوگ اپنے شہر کے میدان میں نکل کر جمع ہوتے اور حاجیوں کی مثابہت کے لیے لوگ اپنے شہر کے میدان میں نکل کر جمع ہوتے اور حاجیوں کی مثابہت کے لیے لوگ اپنے شہر کے میدان میں نکل کر جمع ہوتے اس رسم کا نام میں سارا دن دعاوت خرم کا نام ایک میں اور فرمان اور فرمان نار کھا گیا تھا۔ بہ ظاہر اس میں کوئی خرابی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک اچھی چیز تھی۔ اگر اس کا رواج عام ہوجاتا تو کم از کم ایک سال بعد تو مسلمانوں کوتو بہو استعقار کی تو فیق ہوجایا کرتی۔ مگر ہمارے علی اے اہل سنت (اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے) نے اس بدعت کی تختی سے تردید کی اور فرمایا:

التعريف ليس بشي.

''اس طرح وفرمنانا بالکل لغواور به بهوده حرکت ہے۔''
شخ ابن نجیم رحمته الله علیہ - صاحب البحر الراکق لکھتے ہیں:
''چوں کہ وقوف عرفہ ایک ایی عبادت ہے جو ایک خاص مکان کے ساتھ مخصوص ہے، اس لیے بیغل اس مکان کے سواد وسری جگہ جایز نہ ہوگا، جیبا کہ طواف وغیرہ جایز نہ ہوگا، جیبا کہ طواف وغیرہ جایز نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں طواف کعبہ کی مشابہت کے طور پر کسی اور مکان کا طواف جایز نہیں۔' (البحر الرائق: جہم ۱۷۲) حضرت شاہ ولی الله محدث و ہلوی رحمہ الله فرماتے ہیں:
''آس حضرت شاہ ولی الله علیہ وسلم نے جوفر مایا کہ میری قبر کوعید نہ بنالینا۔ اس میں تحریف کا دروازہ بند کرنے کی طرف اشارہ ہے، کیوں کہ یہود و نصاری نے اپنے نبیوں کی قبروں کے ساتھ یہی کیا تھا اور انھیں جج کی طرح عید اور موسم بنالیا تھا۔'' (ججۃ اللہ البالغہ)

الشيخ على القارى رحمه الله "المناسك" ميں فرماتے ہيں كه

# كياصلوة وملام اور مخفل ميلاد بدعت ب؟ المحال المحال

تراوت کی بیائے اتفاق واتحاد کی برکت کے بیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق باجماعت ادائیگی کا اجرا فر مایا اور اپنے ارشاد میں بدعت کا جولفظ استعال فر مایا ہے وہ بھی اپنے متباور ومعروف معنوں میں نہیں ہے، بلکہ بیمشا کلہ (بعنی شکلاً ملتا جاتا) ہے، جو کہ عربول میں معروف تھا کہ ایسالفظ استعال کرنا جس سے اس کا اصل معنی نہیں بلکہ کوئی دوسرامعنی مرادہ وتا ہے۔

خودقر آن کریم میں اس مشاکلہ کی مثال موجود ہے۔ سورہ بقرہ: آیت ۱۳۸ میں ارشادِ الہی ہے:

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنُ أَحُسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً.

"الله كارتك (دين اسلام) اختيار كرواور الله عاجهارتك كس كا موكا؟"

یہال صبغه سے مرادرنگ یا یاؤڈرنبیں بلکہ اسلام مراد ہے۔ای طرح قول فاروقی میں بدعت سے مراد ہے:

" كذشتهايام مين نه يائى جانے والى چيز كووجود مين لانا۔

جب کہ رہی بھی نہیں کہ بالکلیہ سابق میں موجود نہی ، بلکہ اس کا اجرا سنت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے پیش نظر ہی کیا گیا تھا۔

# 

باب

# بدعت حسنهاور بدعت سئيه كياب؟

کہاجا تا ہے کہا گرمیلا دبدعت ہے توبیہ بدعت ِ حسنہ ہے اوراس کی کئی مثالیں پہلے زمانوں میں پائی گئی ہیں۔ جبیبا کہ کہ نمازِ تر اوت کی جماعت ہے، یہ نبی کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم سے تو صرف تین دن باجماعت ثابت ہے۔ پھر عہدِ فاروتی میں حضرت عمر رضی اللّٰدعنۂ نے پورامہینہ جماعت کا اجراکیا اور باجماعت نماز اداکر نے لوگوں کو دیکھ کرفر مایا:

نعمت البدعة هذه.

'' پیاچی بدعت ہے۔''

اسی طرح ہی میلاد بھی ہے۔

جواب: نماز تراوت کو بدعت کہنا درست نہیں۔ کیوں کہ یہ بدعت تب ہوتی جب اس کا نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی شبوت ہی نہ ملتا۔ حالاں کہ ایسانہیں، بلکہ دیگر کتبِ حدیث کے علاوہ خاص سیح بخاری شریف میں حضرت عا کشہرضی اللہ عنہا سے مروی حدیث میں ذکر ہے کہ تین دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت تراوت کی جماعت کے لیے آپ تشریف نہ لائے جس کا سب یہ بتایا:

خشيت ان تفوض عليكم فتعجزوا عنها.

'' بچھے خدشہ ہے کہ ہیں تم پر فرض نہ کردی جائے اور تم اس کی پابندی کے ساتھ ادائیگی سے عاجز آجاؤ۔''

پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور تراوت کی فرضیت کا خدشہ وحی کے ختم ہونے زایل ہو گیا تو فراست فاروقی نے الگ الگ

#### كياصلوة وملام اور كفل ميلاد بدعت ب؟ المحال ا

يَوْ جُوا اللّهَ وَالْيَوْمَ الْأَخِورُ. (سورة احزاب: ٢١)
د تمهارے ليجلي هي سيمني رسول الله كي چال ،اس كے ليے جوكوئي اميدر كھتا ہواللہ كي اور بجھلے دن كي ۔''

اس آیت کریمه میں اللہ تعالی نے آل حضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بہترین اوراعلانمونہ قرار دے کرہم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم ہر معاطع میں ، ہرایک حرکت وسکون میں ، ہرنشت و برخاست میں اور ہرتم کی نمی اور خوش کے معاملات میں آب کے نقش قدم برچلیں۔

دوسرےمقام پراللہ تعالیٰ کا برارشادہ کہ
فُلُ إِنْ کُنتُم تُحِبُونَ اللّٰهَ فَاتَبِعُونِی یُحْبِبُکُمُ اللّٰهُ
وَ یَغُفِرُ لَکُمُ ذُنُو بَکُم. (سورہُ آل عمران: ۳۱)
"تو کہ اِ اگر عبت رکھتے ہواللہ کی تو میری راہ چلو، تا کہ عبت کرے تم سے اللہ اور بخشے گناہ تہا رے ''

بیآیت کریماس بات کی صاف اور واضح دلیل ہے کہ اگر آج کسی جماعت یا شخص کواپنے مالک حقیقی کی محبت کا دعویٰ ہے تو لازم ہے کہ اس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتباع کی کسوٹی پر پر کھ کر اور جانج کر دیکھ لینا چاہیے۔سب کھر اکھوٹا معلوم ہوجائے گا۔

آپ کے اس بہترین اسوہ اور ہدایت وسیرت کی انتاع کا نام سنت اورخلاف ورزی کا نام بدعت ہے۔حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنۂ روایت کرتے ہیں کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبے میں جب کہ ہزاروں کا مجمع سامنے ہوتا تھا، پرزوراور بلند آواز سے بیارشا دفر مایا کرتے تھے کہ

"اما بعد! بہترین بیان اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور بہترین نمونہ اور سیرت

● اس طرح کے الفاظ پرکوئی آگ بگولدند ہو، بیاللہ کے کلام کا ترجمہ ہے اور اللہ فالق ہے، اس کے لیے نہایت مناسب ہے کہ ایک بات کرے۔ (شریقی)

#### كياصلوة وسلام اورمخفل ميلاد بدعت ب؟ التقطيق المهمال

پاپ @

# بدعت كى تعريف

آل حضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد جس طرح بدعت اور اہل بدعت کی تر دیوفر مائی ہواور حقیقت بھی یہی بدعت کی تر دیوفر مائی ہے شاید ہی کسی اور چیز کی ایسی تر دیوفر مائی ہواور حقیقت بھی یہی ہے ، کیوں کہ بدعت سے دین کا اصلی حلیہ اور حجیح نقشہ بدل جا تا ہے اور اصل وفل ، حق و باطل میں کوئی تمیز باقی نہیں رہتی ۔ قر آن نے صراحت سے اس بات کو بیان کیا ہے کہ دین کے مٹ جانے کے دو اصولی طریقے ہیں۔ کتمان حق (یعنی حق اور بج بات کو چھپانا) اور تلبیس حق و باطل (یعنی حق اور باطل باتوں کے بارے میں فریب دینا)۔ اسی اختلا ف اور تلبیس کی وجوہ سے دین الہی لوگوں کی خواہشات اور اہوا (نفس) کا ایسی حمل و نامی کردہ جا تا ہے۔ جس کا جی چا ہی کہی چیز کوا پی مرضی سے دین بنادیا اور جس چیز کی خواہش ہوئی اس کو دین سے خارج کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا دین نہ ہوا بچوں کا کھیل ہوگیا (معاذ اللہ)۔

یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ کسی کام کے باعث تواب اور موجب عذاب ہونے کا فیصلہ صرف باری تعالیٰ کا کام ہے اور اس تک لوگوں کو پہنچا نا اور بیان کرنا نبی اور رسول کا کام ہے۔ اپی مرضی اور خواہش ہے کسی چیز کا کارٹو اب اور کارِ عذاب کہنے والا گویا وراصل اپنے لیے منصب الوہیت اور رسالت تجویز کرتا ہے (اللہ اپنی پناہ میں رکھے)۔

اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل اور کھمل نمونہ بنا کر جمیں ہر کام میں آپ کی انتہاع اور پیروی کرنے کا تھم دیا ہے اور جمیں اپنی مرضی پر ہر گرنہیں جھوڑا۔ چناں چدارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ

نہیں ہے کہ حرم مدینہ میں تو بدعت بری ہواوراس سے باہر بری نہ ہو۔ جو چیز بدعت ہے وہ ہرجگہاور ہروقت بدعت ہی رہے گی اور بری رہے گی۔ ہاں البعة شرف مکان یا فضیلت زمان کی وجہ سے اس کی برائی اور قباحت اور بردھ جائے گی۔ مثلاً جھوٹ بولنا گناہ ہے، کیکن معجد میں جھوٹ بولنا اور زیادہ گناہ ہے۔ اس طرح بدعت بھی گناہ ہے، کیکن حدود حرم کے اندر بدعت زیادہ براگناہ ہے۔

بدعت اور بدعتی کی تر دیداور مذمت کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا سخت الفاظ ہوسکتے ہیں جو جناب رؤف الرحیم اور رحمتہ للعالمین خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے نکلے ہیں۔ بدعت کی تر دید کے لیے بیروایتیں بالکل کافی ہیں، کیکن بہ طور شہادت چندروایتیں اور بھی ملاحظہ کرلیں۔

"حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنها آل حضرت صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فر مایا کہ الله تعالی نے بدعتی کے مل کو قبول کرنے سے انکار کردیا ہے، تا وقتے کہ وہ اپنی بدعت کورزک نہ کردے۔"

(سنن ابن ماجہ: ص ۲)

بدعتی پرلعنت:

حضرت علی رضی اللہ عنۂ سے مرفوعاً روایت ہے کہ
''جس کی نے مدینہ طیبہ میں بدعت گھڑی یا کسی بدعت کوٹھکانہ دیا تو اس پراللہ
تعالی اور تمام فرشتوں اور انسانوں کی لعنت ہو، نہ اس کی نفل عبادت قبول ہوگ
اور نہ فرض ۔ بدعت جہاں بھی ہو بدعت ہی ہے۔ ہاں مدینہ طیبہ میں اس کے
گناہ کا وزن زیادہ ہوگا، کیوں کہ وہ منبع رُشد و ہدایت ہے۔''

( بخاری: ج ۱، ص ۲۵۱)

بدعی کی تو قیرنا جایز ہے:

حضرت ابراہیم ابن مسیرہ رحمہ اللہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں:

# 

محر (صلی اللہ علیہ وسلم) کی سیرت ہے اور وہ کام برے ہیں جو نے نے گرے جائیں اور ہربدعت کم راہی ہے۔" (مسلم: جاہم ۲۸۵)

اس حدیث میں آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہدایت اور سیرت کا بدعت سے نقابل کرکے یہ بات واضح کردی ہے کہ آپ کی سیرت اور نمونے کے خلاف جو پچھا یجاد کیا جائے گا وہ سب بدعت ہوگا اور ہر بدعت کم راہی ہے۔ اس سے بیر بیری معلوم ہوا کہ ہر بدعت بری نہیں یعنی و نیاوی ایجادات بلکہ وہ بدعت بری ہے جو کتاب اللہ اور نبی کی سنت کے خلاف ہو۔ لہذا جو چیز کتاب وسنت کی روش کے خلاف نہ ہوگی وہ بدعت اور گم راہی نہیں۔ گم راہی سے اللہ تعالی بھی خوش نہیں ہوتا، بلکہ برائی نہ ہوگی وہ بدعت اور گم راہی نہیں۔ گم راہی سے اللہ تعالی بھی خوش نہیں ہوتا، بلکہ برائی کو مثانے کے لیے اس نے حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوق والسلام کو مبعوث کیا اور کو مثانے کے لیے اس نے حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوق والسلام کو مبعوث کیا اور ان پر کتابیں، صحیفے اور وتی نازل کی ۔ حضرت امام نسائی رحمہ اللہ کی اس روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں:

"اور بركم رائى دوزخ ميس لے جانے والى ہے۔" (سنن ثبائى: ج ا،ص ١٥١)

بدعتی کی کوئی عبادت مقبول نہیں:

یکی وجہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ بدعت کوتمام کا بنات کی العنت کا مستحق قر مایا ہے۔ ان کی تعظیم اور تو قیر کرنے ہے منع فر مایا ہے۔ ان کی تمام عبادات کو بے کار فر مایا ہے، تاوقتے کہ وہ اپنی بدعت سے بازنہ آجا کیں۔

چنال چرحفرت علی رضی الله عنهٔ آل حضرت صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہآب نے ارشادفر مایا:

"مدینهٔ منوره مقام بمرے لے کرمقام تو رتک حرم ہے، سوجس نے اس میں کوئی بدعت ایجاد کی یا کسی برعتی کو پناہ دی تو اس پراللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ نہ تو اس کی فرض عبادت قبول کی جائے گی اور نہ نفل' انسانوں کی لعنت ہو۔ نہ تو اس کی فرض عبادت قبول کی جائے گی اور نہ نفل' کا بخاری: ج۲م ۱۸۸ اے مسلم: جام ۱۸۳۷)

ال حدیث میں حدودِ حرم کی قید محض تقیم اور شنیع کے لیے ہے۔ بیقیداحز ازی

#### كياصلوة وسلام اور كفل ميلاد بدعت ب؟ التحقيق المال المالية وسلام اور كفل ميلاد بدعت ب؟

بدعت: ① دین میں کوئی نئی بات یا نئی رسم نکالنا، نیا دستوریا رسم ورواج \_ شختی ظلم @ جنگرافساد،شرارت\_ (ص۱۹۴)

مصباح اللغات ميس ب

البدعة : بغیرنمونے کے بنائی ہوئی چیز ، دین میں نئی رسم ۔ وہ عقیدہ یا ممل جس کی کوئی اصل قرونِ ثلاثۂ مشہودلہا یا کخیر میں نہ ملے۔ (ص ۲۷)

حضرت امام نووی رحمه الله بدعت کالغوی معنی بیبیان کرتے ہیں کہ کل شبیء عمل علی غیر مثال سبق. (شرح مسلم: ج۱،۹۵۸) "مروہ چیز جوکس سابق نمونے کے بغیر کی جائے۔"

بدعت کے شرعی معنی:

حضرت عافظ بدرالدين عيني الحقى رحمه الله لكصة بين:

"بدعت اصل میں ایسی نو ایجاد چیز کو کہتے ہیں جو آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نتھی۔" (عمدة القادی: ج ۵،ص ۳۵۲)

حضرت حافظ ابن جمرر حمد الله لكصة بين:

"برعت اصل میں اس چیز کو کہا جاتا ہے جو بغیر کسی سابق مثال اور خمونے کے ایجاد کی گئی ہواور شریعت میں بدعت کا اطلاق سنت کے مقابلے میں ہوتا ہے، لہذا وہ بری ہوگی۔" (فتح الباری: جسم ہے ۲۱۹) علامہ مرتضلی الزبیدی الحقی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

"مدحدثة بدعة (كى حديث) كامعنى يه به كه جوچيزاً صول شريعت كے خلاف ہوا ورسنت كے موافق نه ہو۔" (تاج العروس: ج۵م الا) مولا ناسخاوت على صاحب الحقى جون بورى رحمه الله لكھتے ہيں:

مولا ناسخاوت می صاحب اسی جون بوری رحمه القد معطة بین:

"بدعت وه کام ہے خواہ وہ عقیدے کا ہو کہ دین کا ہواور آخرت کا نفع اور
نقصان اس میں مجھتے ہوں۔ ثابت نہ ہوا ہور سول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے
اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہے۔" (رسالہ تقویٰ ص

### كياصلوة وسلام اورمخفل ميلاد بدعت ب؟ المحال ا

"آپ نے ارشادفر مایا کہ جس شخص نے کسی برعتی کی تعظیم وتو قیر کی تواس نے اسلام کوگرانے پراس کی مدداوراعانت کی۔"

(رواه البيمقی فی شعب الایمان مرسلاً به حواله مشکلوة: ۱۳س) یمی وجد تفی که حضرات صحابه کرام رضی الله عنهم کو بدعت اورا الل بدعت سے سخت افرت تفی ۔

بدعتی کوسلام کاجواب نه دینا:

چناں چہ خضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہا کے پاس ایک شخص کسی کا سلام لایا۔ آپ نے فرمایا:

"جھے سلام بھیجنے والے کی بیشکایت بینی ہے کہ اس نے کوئی بدعت ایجاد کی ہے؟ اگر واقعی اس نے کوئی بدعت ایجاد کی ہے؟ اگر واقعی اس نے کوئی بدعت ایجاد کی ہے تو میرا سلام اس کو نہ دینا۔"
(ترفدی: ج۲، ص ۲۸ سنن وارمی: ص ۵۹ سنن ابو داؤد: ج۲، ص ۲۷۸ سنن ابن ماجہ: ص ۲۵۸)

سنت میں میاندروی بہتر ہے:

حضرت ابن مسعود رضى الله عنهٔ فرماتے ہیں كه

"سنت میں میاندروی اختیار کرنا بدعت میں کوشش کرنے ہے بہتر ہے۔" است میں میاندروی اختیار کرنا بدعت میں کوشش کرنے ہے بہتر ہے۔"

بدعتی کادین سے کوئی تعلق نہیں:

طافظ ابن رجب منبلي رحمد الله لكصة بين:

"جس نے دین میں کوئی ایس بات ایجاد کی جس کا تھم اللہ اوراس کے رسول نے جنیں دیا تو اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔" (جامع العلوم والحکم: ص۲۲)

بدعت کے لغوی معنی:

اردوكي مشهور لغت فيروز اللغات ميس ہے:

معاف کردیتا، لیکن تونے عام لوگوں کو بگاڑ دیا اور انھیں گم راہ کر کے چھوڑا، انھیں غلط راہ پرلگا دیا، جس راہ پر چلتے چلتے وہ مر گئے اُن کا بو جھ بچھ پر سے کیسے ہٹےگا؟ میں تیری توبہ قبول نہیں کروں گا۔''

بس جس نے شریعت میں کسی ایسی بات کو نکالا جواس میں نہیں تھی تو اس نے اس شریعت کو ناقص سمجھا اور اپنی طرف سے ایک نئی شریعت بنالی۔ پھراس کا عامل بنا اور دوسروں کواس بڑمل کرنے کی دعوت دے رہا ہے، تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کررہا ہے۔ بہ ظاہر تو وہ اپنے آپ کو فرمال بردار اور محبانِ رسول سمجھ رہا ہے، کیکن ایسا انسان سخت گم راہ ہے اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔

بدعى ابل إسلام ميس ينبين:

حضرت حذیفه رضی الله عنهٔ کہتے ہیں که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:
"بدی کی نماز، روزہ، زکوۃ، جج، عمرہ، جہاد، صدقہ، فدَید کچھ بھی الله نعالی قبول
نہیں کرتا، بلکہ وہ اسلام سے ایسا باہر ہوجاتا ہے جیسے آئے سے بال نکال لیا
جائے۔" (سنن ابن ماجہ: ص میم)

میرے مسلمان بھائیو! حضور سلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو کام نہیں کیا وہ کام اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے قیامت کے دن بین لیوجھے گاکہ ' ہم نے بیام کیوں نہیں کیا؟' جے ہم ثواب جھے کرکررہے ہوں الیکن اللہ رب العزت نے حشر کے میدان میں پوچھ لیا کہ ' نیدکام تم نے کیوں کیا تھا؟' تو جواب دینا بھاری پڑجائے گا، کیوں کہ اللہ کے سامنے بہانے بازی نہیں چل سکتی۔ بوعت دین میں کی گئی ہراس ایجاد کو کہتے ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ من تابعین، تنع تابعین ، آئمہ اربعہ جمہم اللہ نے نہ کیا ہواور نہ کرنے کا مید محملہ دیا ہو۔ جب انھوں نے یہ کام نہیں کیا تو ہم کیوں کریں اور اس پر ثواب کی امید کیوں کریں اور اس پر ثواب کی امید کیوں کریں؟ ثواب تو فرض ، واجب اور سنتوں کی ادا کیگی پر اور حرام اور مکر وہ با توں کے بیچنے پر ملاکر تا ہے۔ مباح کام پر تو نہ ثواب ہو ادنہ عذاب۔

# كياصلوة وملام اور مخفل ميلاد بدعت ب؟ ١٥٠ ١٥٥ ١٥٥ ١٥٥ ١٥٥

بريلوي مقتداؤں كے اقوال:

اعلے حضرت احمد رضا بریلوی لکھتے ہیں:

" ظاہر ہے کہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخلفائے راشدین واحکام فقہ کے خلاف نکلی ہو وہ نئی بات (بدعت) ہے اس سے بچنا چاہیے۔" (احکام شریعت: ص۱۲۲)

مشهور بريلوى محقق مولوى محمرصالح لكصترين:

''اصطلاحِ شریعت میں بدعت اس چیز کو کہتے ہیں جو اُمور دیدیہ ہے تھی جائے، مگر کسی دلیل شرعی سے اس کا ثبوت نہ ملتا ہو۔ نہ کتاب (قرآن مجید) سے، نہا جادیث سے، اجماع مجہتدین سے نہ قیاسِ شرعی ہے ہے۔''

(تخفة الاحباب:ص٩٥)

سب سے پہلی بدعت:

تفییر ابن کثیر - پاره ۲ سورهٔ ما نده کے پہلے رکوع کی تفییر میں حضرت ابن ابی حاتم رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے:

''ایک شخص تھا، بڑا پابند دین خدا، ایک زمانے کے بعد شیطان نے اُسے بہکا دیا کہ جوا گلے کر گئے ہیں ولی تم بھی کررہے ہو، اس میں کیار کھا ہے؟ اس کی وجہ سے نہ عام لوگوں میں تمہاری قدر ہوگی اور نہ شہرت شمصیں چا ہے کہ کوئی نئ بات ایجاد کرد، اسے لوگوں میں پھیلا وَ، پھر دیکھوکیسی شہرت ہوتی ہے اور کس طرح جگہ جگہ تمہارا ذکر ہونے لگتا ہے۔ چنال چاس نے ایسا ہی کیا۔ اس کی وہ باتیں لوگوں میں پھیل گئیں اور ایک زمانہ اس کی تقلید کرنے لگا۔ اب تو اُسے برئی ندامت ہوئی اور اس نے ملک چھوڑ دیا اور تنہائی میں خدا کی عبادتوں میں بڑی ندامت ہوئی اور اس نے ملک چھوڑ دیا اور تنہائی میں خدا کی عبادتوں میں مشغول ہوگیا، لیکن خدا کی طرف سے جواب ملاکہ 'صرف تیری ہی خطا ہوتی تو

• بریلوی لکھنے وفت معلوم ہوتا ہے بات بجھتے نہیں ہیں۔ بے وقو فی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، جولکھ رہے ہیں اوراس کی ضد بھی لکھتے ہیں۔ (شریفی)

#### كياصلوة وملام اور مخفل ميلاد بدعت بي؟

مباح ہونے میں شبہ ہوتو اس سے بچنائی ان کے لیے جے راومل ہے اور بہ اتفاق علما ان کے لیے بھی طریقہ جے راہ نمائی کے لیے بالکل کافی ہے۔

چناں چہ حضرت وابصۃ ابن معبدرضی اللہ عنۂ روایت کرتے ہیں کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

""کناہ وہ ہے جو تیر بے نفس میں کھکے اور تیرے دل میں تر دّ دواقع ہو، اگر چہ لوگ (اور نام کے مفتی) تجھے فتو کی بھی دیدیں۔"

(رواه احمد والداري به حواله مشكوة: ص٢٣٢)

حضرت عطبة السعدى رضى الله عنهٔ فرماتے ہیں کہ "جناب نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ پر ہیزگاروں کے رُتے کو نہیں پہنچ سکتا، تاوقتے کہ وہ چیزیں نہ چھوڑ دے جن میں کوئی حرج نہیں۔اس

ليے كہ وہ ذريعہ بنتى ہيں الي چيز وں كاجن ميں حرج ہے۔"

(رواه التر مذي وابن ماجه به حواله مشكوة: ج ام ۲۳۲)

حضرت معاذ ابن جبل رضی الله عنهٔ کو جب آل حضرت صلی الله علیه وسلم نے مین کا گورنر بنا کر بھیجا توارشا دفر مایا:

و متم بغیر علم کے کوئی علم اور فیصله ہرگز صادر نه کرنا اور اگرتم پر کسی چیز میں اشکال گذر ہے تو تو قف کرنا ، حتی کہ تم اس کواچھی طرح روشن پالواور یا میری طرف خطاکھنا۔" (سنن ابن ماجہ: ص۲)

حضرت نعمان ابن بشیررضی الله عنهٔ روایت کرتے ہیں که آل حضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

"طلال بھی واضح ہے اور حرام بھی۔ ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ
ہیں، ان کو بہت سے لوگ نہیں جانے۔ سوجو خص ان مشتبہات سے بچا تو اس
نے اپنے دین اور عزت بچالی اور مشتبہات میں جاپڑا تو (گویا) وہ حرام میں
جاپڑا، جیسے چراگاہ کے اردگر د جانوروں کو چرانے والا قریب ہے کہ چراگاہ میں

#### كياصلوة وملام اورمخل ميلاد بدعت ب؟ الملك الملك المالي المالي

تو میرے بھائیو! ان باتوں کاعلم آپ کوتر آن اور حدیث کے مطالع ہے ہوگا یا پھر فقد کی کتابوں سے۔ کیوں کہ اگر آپ کوکسی بھی بدعت سے روکا جاتا ہے تو اس کی وجہ صرف اور صرف ہیہ ہوتی ہے کہ ان بدعات کا حکم جمیں قرآن وحدیث کے مطالع سے جیس ملتا ، اگر ملتا تو بیمل بدعات میں نہ کہلاتا۔

جوکام نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے نہیں کیا اور نہ کرنے کا تھم دیا اور نہ صحابہ کرام رضی الله علیه وسلم اور کرام رضی الله علیه وسلم اور کرام رضی الله عنهم میں نقص نکالنا ہے کہ ان باتوں کو معاذ اللہ! وہ مجھ نہیں سکے، حن کوہم ادا کررہے ہیں۔اللہ کی پناہ!

میرے محترم بزرگواور دوستو! جن باتوں کی حشر کے میدان میں پوچھ کچھ ہونے والی ہی نہیں۔ان باتوں میں نہا کہ جس ، بلکہ جن باتوں کی حشر کے میدان میں پوچھ کچھ ہونے والی ہے ان باتوں پڑکمل کریں۔ان کے مسامل سیکھیں۔اس بات کی فکر کریں کہ اپنے عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنا ئیں، تا کہ وہ اللہ کے در بار میں قبول ہوں اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنیں۔اللہ تعالی ہمیں اور ہر مسلمان مردوعورت کو ہر بدعت سے بچائے۔آمین ثم آمین!

ججة الاسلام حضرت امام غزالی رحمته الله علیه فرماتے ہیں که ''جو بات صحابہ رضی الله عنهم سے ثابت نه ہوالی نئی بات پر ایک ہذمانے کا اتفاق ہونا بھی تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے اور تو اُس طریقهٔ سلف پر مضبوطی اختیار کرے ، الله تیرامددگار ہے۔ (فاوی عالمگیری: ج اجس کے ۱۰)

جس فعل کے متعلق سنت یا بدعت ہونے میں شک ہو؟

پیش کردہ دلامل سے بحد اللہ تعالی سنت اور بدعت کی حقیقت اور اس کا حکم واضح سے واضح تر ہوگیا، لیکن بالفرض اگر کسی شخص کوکوئی اشتباہ باقی رہے یا کوئی صحیح رائے قائم کرنے سے قاصر ہو، تو ان کے لیے سیجے راہ ممل صرف یہی ہے کہ وہ ایسے مشکوک اور مشتبہ کام کے پاس ہی نہ جائیں اور اگر کسی چیز کے بدعت اور سنت یا مستحب اور

# كياصلوة وسلام اور مخفل ميلاد بدعت ب؟ المحال المحال المحال المحال المحالية

چھوڑ نااس بدعت بڑمل کرنے سے بہتر ہے۔ (جابس ۲۰۰۰، مکروہات الصلوٰۃ) علامہ برکلی انتفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ

"تم جان لوکہ بدعت کا کام ترک سنت سے زیادہ مضر ہے۔ دلیل ہے کہ حضرات فقہائے کرام رحمہم اللہ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی حکم سنت اور بدعت کے درمیان داریہ ہوتواس کا ترک کرنا ہی ضروری ہوگا۔" (طریقہ محمد یہ) قاضی ابراہیم احتفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"جس کام کے بدعت اور سنت ہونے میں شبہ ہواس کو چھوڑ دے، کیوں کہ بدعت کا چھوڑ نا ضروری ہے اور سنت کا ادا کرنا ضروری نہیں۔"

(نفائس الازیادترجمه مجالس الابرار: ص۱۲۹) علامه ابن مجیم الحنفی رحمه الله نویهال تک لکھتے ہیں کہ

"جو چیز بدعت اور واجب اصطلاحی کے درمیان دائر ہوتو لازم ہے کہ اس کو سنت کی طرح ترک کردیا جائے۔" (بحرالرائق: ج۲،ص۱۲۵)

حضرت خواجه نظام الدين اوليًا فرماتے ہيں:

''برعت گناہ سے زیادہ بڑی چیز ہے اور کفر بدعت سے بھی اگلے درج میں ہے، بدعت کفر کے بہت قریب ہے۔''(فوا کدالفوا کد:ص۱۰۱) مے، بدعت گفر کے بہت قریب ہے۔''(فوا کدالفوا کد:ص۱۰۱) حضرت امام رازی فرماتے ہیں:

> "برعتی کے مل کا ضرر کا فرکی صحبت کے اثر سے زیادہ براہے۔" (مکتوبات دفتر اول ،مکتوب ،۵۲۰)

میں سنت کے پہلو کے اداکر نے سے بدعت لازم آتی ہوتو سنت کے پہلو سے صرف نظر کرتے ہوئے اس کو مطلقاً ترک کرنا ضروری ہوگا، کیوں کہ اس کے ساتھ بدعت کا پہلو بھی شامل ہے۔ سنت تو خیر پھرسنت ہے، اگر کوئی چیز بدعت اور حضرات فقہائے کرام کے اصطلاحی واجب کے درمیان بھی دار ہوتو اس کو بھی ترک کرنا لازم اور ضروری ہے، اصطلاحی واجب کے درمیان بھی دار ہوتو اس کو بھی ترک کرنا لازم اور ضروری ہے،

# 

جارات -" ( بخارى: جاء ص١١٠ اين ماجد: ص٢٩٦)

ان روایات سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ جن امور میں شک واقع ہوان میں اپنے دین اور عزت کوصرف اسی صورت میں محفوظ رکھا جاسکتا ہے کہ ایسے کاموں میں انسان دخل ہی نہ دے اور ان پڑمل کر کے اپنی ابدی زندگی کو برباد نہ کرے اور خلق خدا کو گم راہ ہونے سے بچائے فصوصاً ایسے کام جو کفر اور شرک و بدعت کا ذریعہ بنتے ہوں۔ اور یہ معاملہ صرف یہیں پرختم نہیں ہوجاتا بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فی تر دداور اشتباہ والے کاموں سے بچنے کاصرت کے تکم ارشاد فر مایا ہے۔

چناں چہ حضرت حسن ابن علی رضی الله عنبمار وایت کرتے ہیں کہ آل حضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

''وہ چیز چھوڑ دے جو تجھے تر دداوراشتباہ میں ڈالے اور الی چیز اختیار کر جو تیر سے لیے باعث تر ددنہ ہو، کیول کہ خیر باعث اطمینان اور شرباعث شک ہے۔'' (متدرک: ۲۶،۹۳۱)

بیصری اور سیح حدیث بھی اس امر کوروش کردیتی ہے کہ جس چیز میں تر دداور اشتباہ ہو (بعنی اس کے سنت اور بدعت ہونے میں شک ہو) تو الیم چیز کو چھوڑنا ہی ضروری ہے۔

اصول فقنه کا قاعدہ ہے کہ جس کام کے بدعت اور سنت ہونے میں تر دو ہوا ہے چھوڑ دیا جائے گا، اس لیے کہ بدعت کا چھوڑ نالا زم اور ضروری ہے۔

(فتح القدير: ج ا،ص ٥٥٥، باب يجود السهو)

بحرالرائق میں ہے کہ جب کسی تھم کے متعلق سنت اور بدعت ہونے میں تر دو ہو تو بدعت کو چھوڑ ناسنت پڑمل کرنے کی بہ نسبت بہتر اور را بچ ہوگا۔ (جسہ ہس) فناوی عالمگیری میں ہے کہ جو چیز سنت اور بدعت کے درمیان دا ریہووہ چھوڑی جائے گی۔ (جاہم ۱۷۹)

شامی میں ہے کہ جب کوئی حکم سنت اور بدعت کے درمیان متر دو ہوتو سنت کو

# كياصلوة وملام اور مفل ميلاد بدعت ب؟ التقاق التقاق المال

سے کسی بدعت میں حسن اور نورانیت نہیں دکھائی دیتی۔سوائے اندھیرے اور بربادی کے بدعت میں اور کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اگر آج بدعت ولی بینائی کم زور ہے اور وہ بدعت کوعمدہ اور اچھاد کیھتے ہیں توکل قیامت کے دن جب کہ نگاہیں تیز کردی جائیں گی توسوائے بربادی اور شرمندگی کے اور کچھنہ ہوگا۔

حضرت مجدد صاحبٌ مزید فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بدعت کو گم راہی فرمایا ہے، پس معنی حسن و بدعت چہ بود۔ مزید لکھتے ہیں کہ مدعت حسنہ کی کوئی تخصیص نہیں ہے، پس ہر بدعت بری ہی ہوگی۔'' مدیث میں بدعت حسنہ کی کوئی تخصیص نہیں ہے، پس ہر بدعت بری ہی ہوگی۔''

مزیدارشادفرماتے ہیں کہ

"جن کانام بدعت حسندرکھا گیاہے خور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہی سنت کو ختم کرنے والی ہے۔ ( مکتوبات امام ربانی دفتر اول: حصہ سوم ہی ۲۲،۷۳۷) بدعت حسنہ کے نام پر نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں سے منحرف ہونے والے اولیا اللہ کے صاف تقریح آئینے میں ذراا پناعقیدہ مطالعہ کریں اور مجد د صاحب کی بیعبارت باربار پڑھیں۔

سنت وبدعت ضدیک دیگراندوجود ہے کے متلزم نفی دیگریست۔ وسنت اور بدعت آپس میں مقابل ہیں۔ بدعت کا مان لینا سنت کی نفی کرنا ہے۔''

پی عبادت راحنه گویند یاسیئر ستازم رفع سنت است. "برعت کوحسنه کہیے یاسیئه به ہرحال سنت کوختم کرنے والی ہے۔" ( مکتوبات امام ربانی دفتر اول: حصہ چہارم ہص ۲۲)

# 

کیوں کہاں سے برعت کے پھیلنے کا اندیشہ ہے۔

برعت اتن بری چیز ہے کہ شریعت مطہر دکواس کا وجود بالکل گوارانہیں۔ یہی وجہ ہے کہ برای جیز ہے کہ شریعت مطہر دکواس کا وجود بالکل گوارانہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بدعت کوختم کرنے کے لیے مستحب ،سنت اور حتی کہ واجب تک کی قربانی گوارا کرلی جائے گی ،مگر بدعت کو ہرگز فروغ نہیں دیا جائے گا۔

میرے مسلمان بھائیو! اگر آپ کوشیح معنی میں اللہ رب العزت سے لگاؤ اور جناب نبی کریم سلمان بھائیو! اگر آپ کوشیح معنی میں اللہ رب کا واحد طریقہ صرف ہیہ ہناب نبی کریم سلمی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت ہے تواس کا واحد طریقہ صرف ہیہ کہ سنت کی انتباع کریں اور حصر ات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وانھوں نے اختیار محمیم اللہ کے نقش قدم پر چلیس ۔ وہی عقاید اور اعمال اختیار کریں جو انھوں نے اختیار کے شھا دران تمام عقاید اور اعمال سے بچیں جو انھوں نے نہیں کیے ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے اس قول:

''لوگوں پرایک ایباوفت آئے گا کہ وہ مجدوں میں اسکھے تو ہوں گے کیکن ان میں ایک بھی مومن نہ ہوگا۔'' (متدرک:ج سم ۲۳۳)

کے زمرے میں آجائیں۔

کہنے کا مقصد ہے کہ اخلاص اور انتاع سنت کے ساتھ معمولی عبادت بھی مفید ہے، جب کہ بدعت کودل میں جگہ دینے سے بڑی سے بڑی سے بڑی عبادت بھی اللہ تعالیٰ کے بہال منظور نہیں۔

حضرت مجددالف ثاني كاقول فيصل:

اولیااللہ نے بھی ہمیشہ بدعتوں کے خلاف جدوجہدفر مائی ہے،اولیا ہے ہند کے تاج دارجن کومجد بدت کا منصب عظمی نصیب ہوا ہے، وہ کیا خوب فرماتے ہیں۔ کہنے والے دارجن کومجد بدعتوں میں بھی اچھی اور بری ہوتی ہیں۔

حضرت مجددالف ثانی رحمه الله فرماتے ہیں ہیں کہ میرے نزویک بدعات میں

المحول المحول المحاليم المحالية المحال

تأجدار نتجركت ببرلاكهون سلام شهر ما رنتوست به لا کھوں سلام مستِيْدُ الاقلين، مستِيْدُ الاخرسِ نامدار نترست به لا كمون سلام فخر أولادِ آدم بي أربول دُرُود إفتخار نتجست بيرلاكهون سلام شاہوار نتوست پر لاکھوں سلام وُه براہمی و پکشسی خُوِش نسک وُه جب آئے جہاں میں بہارآ گئی نوبهار نترست به لاكهون سلام طوه كا ومحمصة د، وه عن ارجما جلوه زارنتوست به لا کھوں سلامہ جَرِّكِ إِنَّ امِين، مِرْمُبُ مِرْمُبُ مِرْمُبُ راز دارِنتُرة ست بير لاكھوں سلام نورپاسشس رسالت به دائم درُود نور بار نتوست په لاکھوں سلام كعبت التدصن صين سيم مايددار نتوست بالكهول الام وه وسناران كى چيرس الطا سنسوار نتوست په لاكهون سلام سرنبی کی رسالت بُوتی مُعتبر اعتبارِ نُوست په لاکھوں سلام جس يختم نتوست كا دارومدار أس ارنتوست بولا كهون الام رُوكْشِ حُنِن نُوسِفْ سَهُ حِس كاجال أن بِكارِنتُوست به لا كھوں سلام مِدرة المُنتهى حب كى كردٍ سُفر دا بهوارِ نُوست بدلا كهون سلام بدُر میں تو نزول ملائک بُوا کارزارِ نبوست بدلاکھوں سلام

# 

# اظهارعرض وتشكر

ریرکتاب میں نے کسی فرقے کی تذلیل کے لیے نہیں لکھی، بلکہ میرارب جانتا ہے کہ کتاب لکھنے کا مقصد صرف اور صرف اپنے کلمہ گومسلمان بھائیوں کو دو بروی بدعتوں کی تفصیل و تاریخ بتانا اور انھیں گم راہی سے بچانے کے لیے اصلاح کی کوشش میں ہے۔

بہت حد تک ممکن ہے کہ کوئی صاحب اس کتاب کی رو میں کوئی کتاب لکھ کر جھے خاطب کرنا چاہیں تو بے کاروفت کا ضیاع کریں گے۔ دین میں کوئی اضافہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے بلکہ مردود ہے۔ میں نے یہ کتاب مناظرے کے لیے نہیں بلکہ اصلاح کے لیے کہیں بلکہ اصلاح کے لیے کہیں جہاں گئی ہے۔ اس لیے اس کتاب سے جواصلاح کا پہلونکلتا ہے اُسے مدنظر رکھیں اور جہال کہیں اسلام کے نام پر بدعتیں کی جارہی ہیں انھیں روکیں۔

میں نے دعا گوہوں اپنے روحانی استاذمحتر مامام اہلِ سنت شیخ الحدیث حضرت مولانا محد سرفراز خان صفدر رحمتہ اللہ علیہ کے لیے جن کی کتابوں سے میں اس قابل ہوا۔اللہ تعالی انھیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ آمین

الله رب العزت كاب انتها شكر كزار مول كه اس نے علمائے حق سے وابسة فرمایا۔ آخری دم تك الله تعالی ان سے وابسة رکھے۔ آمین

اگر کہیں کوئی غلطی نظر آئے تو اسے میری کوتا ہی شار کیا جائے ، اکا برعلا کونشانہ نہ نایا جائے۔

الله رب العزت سے مجھ سمیت تمام اُمت مسلمہ کی اصلاح اور انھیں راہِ سنت پر چلانے کی دعاہے۔ آمین ثم آمین

نعمان محمرامين

كيا كمون عو أصري محبّب ربي كومهار نتوّت بالكهون سلام وہ جو پاتے مبارک کی زِینیت رہا أسي أرنت به لا كهون سلام كوئى ديكھے رفاقت الولكروكي يارغار نتج ست به لا كهون سلام الله الله! فت الله الله ذى قارِنتُوست بەلاكھوں سلام جان تأرِنتُةِ ست بدلا كھوں سلام بهرعُمَّانُ رِضُوال كَي سَعِيت بُوتَي شابهكار نتجست به لاكهون سلام مُرْتَضِيُّ البِ شَهِرِ مُسْلُومِ نبي شاخسار نترست به لا کھوں سلام جس کے دو کھیول بیایے بیٹے شا ورشین برصحت بی بنی پرتصر تئی رہا جان الرئرة ست به لا كهون سلام سادى أمنت په بول أن كنت رسيس پاسدار نتوست په لاكھول سلام جس كوترساكيج يتم ودل لم يفنيس

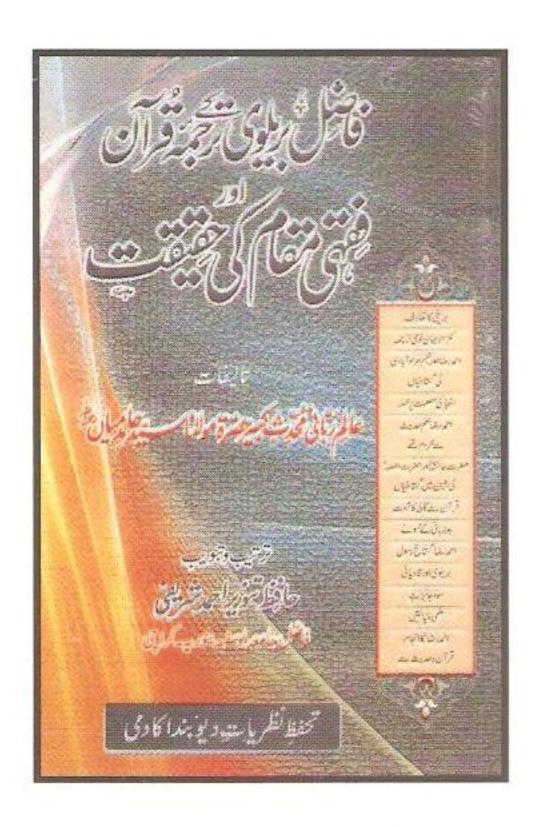

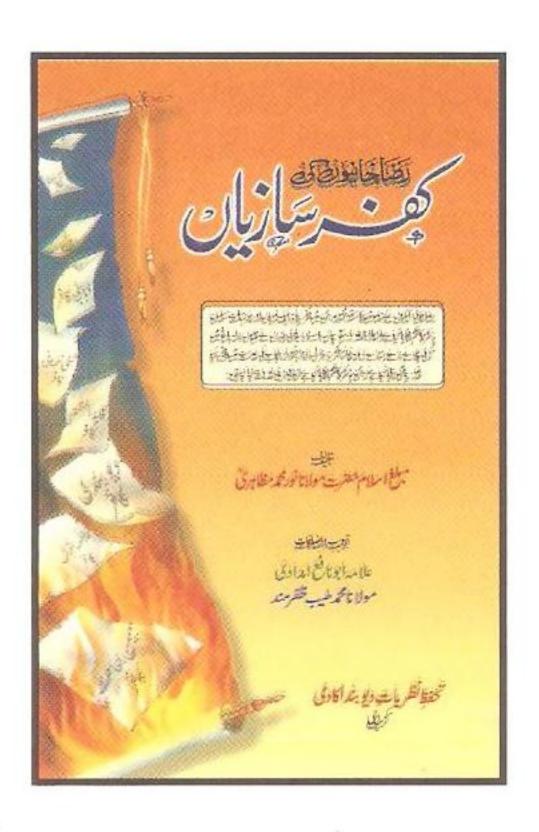

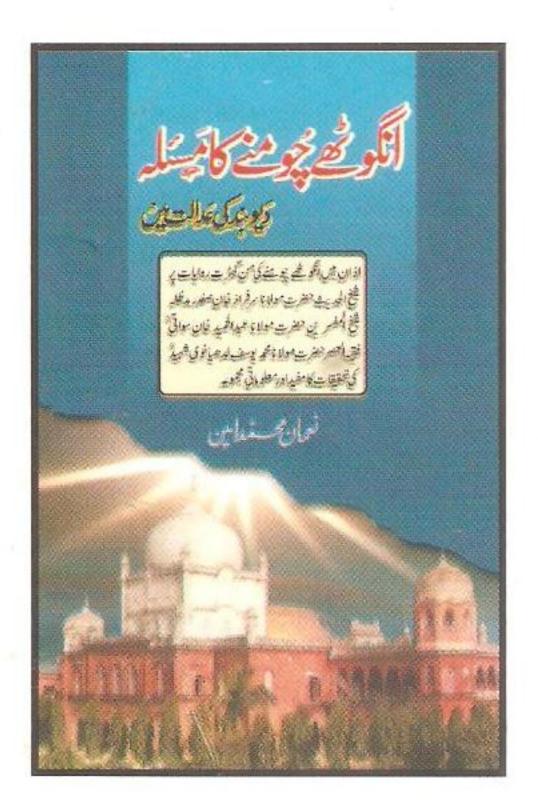

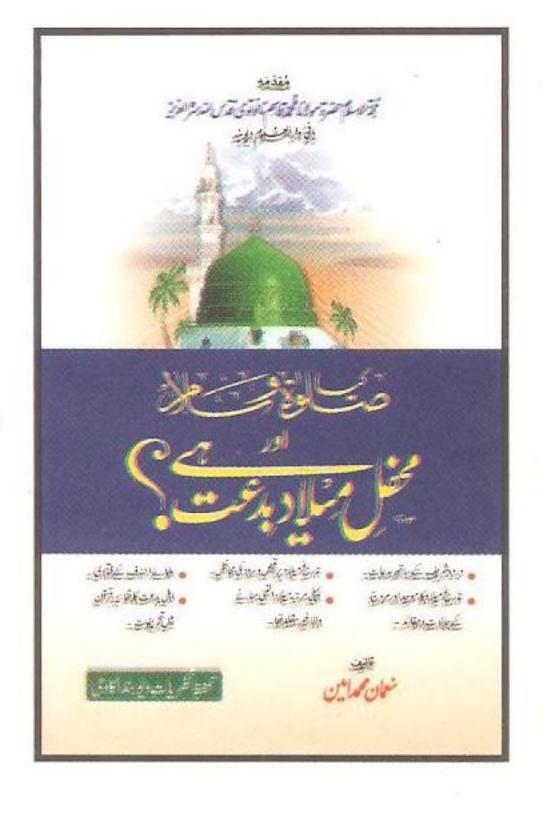

تحفظ نظريات ديوبندا كادى

www.ahlehaq.com